343

تاليف يشخ الهذمولانا محمود حسن البيرالنا نورالتدم قده تسهيل مولانا سعيد احمد بالنيوري محرف وارالعلو ديوند ترتيب مولانا محتمد احين بالنيوري النازرار العلوم ديوند مولانا محتمد احين بالنيوري النازرار العلوم ديوند محتمد احين أفيافه في المنازرار العلوم ديوند

غیم قلّ دین کے اعتراصنوں کے جوابات از :- مولانا شیخ محمدعطاءالرحن صاحبُ از :- مولانا شیخ محمدعطاءالرحن صاحبُ

Berlie Contraction of the second of the seco

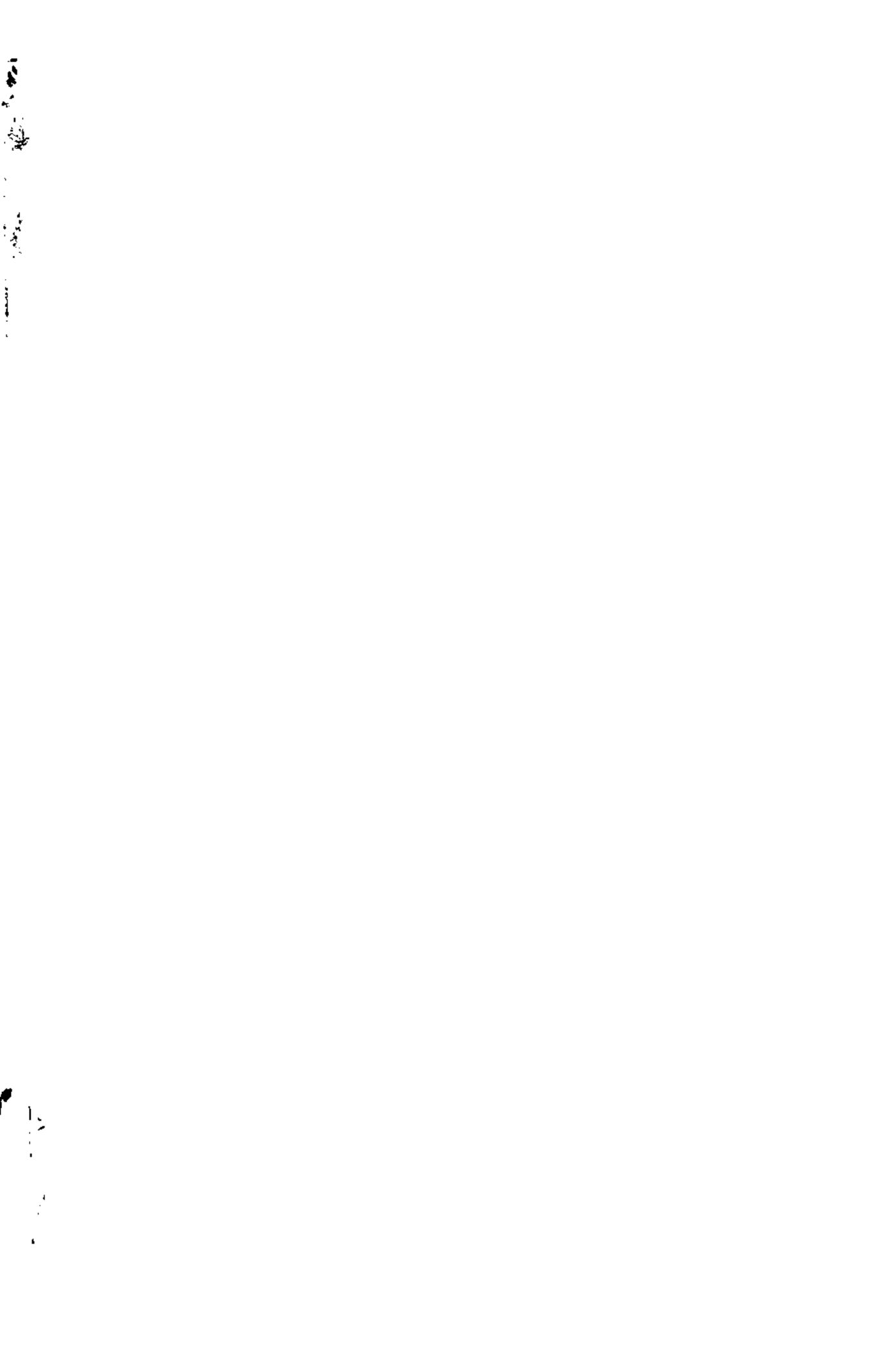





### فهرست مضامين

| صفحه  | مضمون                                     | صفح | مضمون                                 |
|-------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| •     | ر فع یدین کے آخری عمل ہونے کی             | 4   | عرض ناسشهر                            |
| ۲٥    | کھی کوئی دلیل نہیں ہے                     | J.) | میش لفط                               |
| "     | متبع حدست کون ہے ؟                        | 14  | ادلهٔ کامله کی وجه تصنیف              |
| ۳۷    | احادیث میں نعارض نہیں ہے                  | "   | غیرمقلدین کے شائع کر دہ اسٹتہارکا متن |
| 4     | ایک مشبه کا ازاله<br>سه                   | 14  | ایصناح الا دلیمی ایک آمیت کی طباعت    |
| ۲۷    | © آمین بالجرکامسئلہ                       |     | می علظی پرتهنبیب                      |
| 149   | ندامب فقها                                | ۲۱  | كتاب كاآغاز                           |
| ا ۲۰۰ | الیمن کے بارے میں روایات                  |     | <u> </u>                              |
| ا ۲   | سلف کاعمل                                 |     | ندابهب فقها                           |
| 1     | مِتَرًا آمین کہنے کے دلائل                | 74  | ا ختلا <i>ن کی دجه</i>                |
|       | آبہتہ آمین کہنااصل ہے اور                 | 11  | ر فع یدین کی روایت<br>ر               |
| 44    | جبرًا كہنا تعليم كے لئے تھا               | 70  | ترک رفع کی ردایت                      |
| 40    | تورى اورشعبه رخمها الشرك ردائيون مي تطبيق | ا ا | ر دایات کس طرن زیاده بین ۱ ور         |
| ۲٦    | كتاب كاخلاصه                              | 14  | عمل کسس پر زیاده سه ؟                 |
| المر  | د فعهٔ دوم کا آغاز                        | μ,  | نقطهٔ نظر کا اختلات                   |
| و ۲   | و نمازمی باته کهال بازه صوبانی و          | "   | يهلانقطة نظر                          |
| ۱۵    | بذابهب فقهار                              | 11  | د دسرانقطهٔ نظر                       |
| 04    | لائقهاند هفنے کی روایات                   | ۳۱  | اختلاف کی دوسری دجه                   |
| ماه   | معلِّ وضع کی روایات                       | ٣٣  | لسنح كاايك اور واضح قرينه             |
| /     | سينه پر باتھ با نرھنے كى روايات           | ۲۲  | د دام رفع کی کوئی دلیل نہیں ہے        |
| 00    | زيرنان مائد بالمرصف كى روايات             | 40  | د فعهٔ اول کا آغاز                    |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | <b>. .</b>                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ** (ICTS) ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ ~ ~                                 |                                                  |
| THE THE PARTY OF T | 3( ) XXXXXX                           | المديدة المستهميال كعد                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | * (~~~, ~, /, **, **, /, **, **, **, **, **, **, |

| ۵۵ تقلید مخصی وغیر شخصی<br>۸۳ تقلید شخصی کی تاریخ                                                              | مضم<br>موقوف روایات<br>کتاب کا خلاصہ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| م تقلید شخصی کی تاریخ                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                |                                        |
| ا م التعلیم کا وجوب اجماع امت سے ہے ام                                                                         | د فعهُ سوم                             |
| برفاتحه واجب ہے ؟ ٥٩ كبچه اور لوگوں كا اختلات                                                                  | ﴿ كيامقتدى                             |
| ١٦ فرقه المل صديث كي حقيقت                                                                                     | را بهب نقها<br>مرا بهب نقها            |
| روابت الم الم الم عربث غير قلد من ؟                                                                            | ر <i>لائل</i> : جواز کی                |
| ات عمر <u>ااول وقت اورعمرااول وقت</u>                                                                          | ممانعت کی روا ب                        |
| میں تعارض نہیں ہے ہر اسل اور شلین کی سجت ) موا                                                                 |                                        |
| ماسنح ہونے کے دلائل ۲۸ مذاہب فقہار                                                                             | ا بیت کریمیہ کے:                       |
| ا ، ا روایات                                                                                                   | تاول باطل                              |
|                                                                                                                | التيت مي تخصيه                         |
| ر دوسری روایت اوراس کامفاد ۴۸                                                                                  | ر فعهٔ جهارم                           |
| می کا دحوب سے اس کا تبسری ردایت ادراس کامفار سے کا دخوب سے اس کا مفار سے کا دراس کا مفار سے کا دراس کا مفار سے | ·                                      |
|                                                                                                                | تقدید کے عنی                           |
|                                                                                                                | ر قالید شونسی کا                       |
|                                                                                                                | آ تقلیدے منی<br>ای ساو                 |
| ا المسامن أحداد المعان أقبل النظر المعالم المعالم                                                              | ایک اورغلط <sup>و</sup><br>انسرن       |
|                                                                                                                | ا دفعهٔ خامس<br>اعهه اسی               |
|                                                                                                                | ا ڈھول کے ان<br>اقتال فوال کے ان       |
| بير سب القطة نظر ٨٠ ميرانقطة نظر ٨٠ ميرانقطة نظر                                                               | تقلید فطری ج<br>مهلی دلیل<br>نهلی دلیل |
| المرتب كريكة كالمقال لأربا                                                                                     | روسری دلیل<br>دوسری دلیل               |
|                                                                                                                | میسری دلیل                             |
| ۸۲ ف ایمان کامسکلی مه                                                                                          | چوتقی رئیل                             |

 $lap{\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_{\mathbb{$ 

| صفح   | مضهون                                         | صفر  | مفتد                                        |
|-------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| حم    |                                               | وم ا | معتمون                                      |
| 144   | دفعهٔ نامن کاآغاز                             | 1-4  | امام اعظم مصردي رو تول                      |
| المها | مقدمات خمسه                                   | "    | ایمان کی تعربیف میں اختلاف                  |
| "     | 🛈 ملکیت کی علت ، قبضهٔ مامه ہے                | 1.7  | كفظى نزاع كى تعربين                         |
| 1     | بهج دسترار دغيرواسباب ملك بن                  | 11   | ایمان کے دیکومعنی                           |
| 100   | قبفنہ کے علت ملک برونے کی دمیل                | 1.4  | ایمان کی پہلی تعربیت                        |
| 1/    | ایک شبه اور اس کا جواب                        | 11 - | ایمان کے تبدیل ہونے کے دلائل                |
| 1/    | د <i>د مراسط</i> اور اس کا جواب               | 1    | ایمان کی د دمسری تعربیت                     |
| 111/  | و مرد عور توں کے مالک ہوسکتے ہیں              | l!   | المان مي كمي مبيني بروتي بيديانين إ         |
| 114   |                                               | il   | اخنا ن بلا دم مطعون كته محت                 |
| ١٨٠   | کاح میں سیز کی بیع ہوتی ہے ؟                  | וול  | اختلات كاراز كهلمآب                         |
| 1/    | روح برن پر قابض ہے                            | 110  | تزايرًا يمان والى نصوص كالمطلب              |
| 1/    | حیوامات سے انتفاع جائز ہونے کی وجہ            | 111  | دفعهٔ سابع کاخلاصه                          |
| انها  | انسان کا برن مال ہے                           | 171  | <u>﴿ قضائے فاضی کاظائر اوباطناً افزیروا</u> |
| / /   | انسان اپنے بدن کا مالک ہے                     | II   | ظائرا وباطنا كامطلب                         |
| 144   | عورت اپنے برن کو بیج نہیں سکتی                | 1    | عقور ونسوخ كي تعريب                         |
| //    | يهلي دليل                                     | 144  | واسطها وراس کی قسیس                         |
| / /   | دوسری دلیل                                    | 11   | مسئله کاآغار                                |
| ۱۳۳   | تىمىسرى دىيل                                  | דאו  | M . /                                       |
| 1/    | عورت صرف اینے منافع توالد بیج سکتی ہے         | ا۲۲  | جمهور کی عقلی دلبل                          |
| "     | عورت اینا نفع توالد کبوں بیج سکتی ہے ؟        | 147  | امام اعظم کے نقلی دلائل                     |
| الدير | نفع توالد کی سے میں کوئی تو نہیں ہیں ہے       | 117. | امام أعظم كي عقلي دليل                      |
| //    | نفع توالد كى بيع من كوئى فسادلازم نهيس آيا    | 11   | د ساعقلی کی تفصیل                           |
| الهر  |                                               | 171  | جمہور کی تقلی دلیل کے جوابات                |
| ١٣٨   | عورت کی وو حیثین                              | 127  | جمهور کی عقلی دلیل کاجواب                   |
| 1/    | عورت کی دو حیثین<br>عورت کا برن اسی کاملوک ہے | 1/   | كتاب كى شرح كاآغاز                          |

\*\* (Telegate of the second of

| صفح    | مضمون                                                                | صفحه        | مضمون                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| API    | قاضی نائب خداہیے                                                     | ۱۲۸         | ایک مشبه اور اس کا جواب                                     |
| 149    | قاضی دھاکم کی خلافت خداوندی پر                                       | /           | مردعور توں کا مالک ہوسکتاہے مگر                             |
| 14.    | ایک مشبہ اوراس کا جواب<br>قاضی رعبیت کا ولی ہے                       | 10-         | اس کا برعکس نہیں ہوسکتا<br>عورمں ایناجسم ہب نہیں کرسکتیں    |
| 141    | ظالم قاصى بەخداكا ئائىك، ئەرغىت كا دل                                | 101         | حضوراکرم صلی استرعلیه رسام کیلئے مبہ جائزتھا                |
| "      | لاعلمی معقول عذر ہے                                                  | 1           | حصنورلي سنظيه ولم تمام كائنات كمالك مي                      |
| 144    | قضائے قاضی کے طاہرُ اوباطنا نادر ہونے کی وہ<br>شر                    |             | ایمان نه در کی صور میس ملکیت کیلئے صرفبضائی ا               |
| 144    | تحصیل ملک کے لئے غلط طریقہ                                           |             | کفارج بالون کی المرح کیو <b>ں ہیں ؟</b><br>اس میں ا         |
| الإس   | ا ضیار کرناگناہ کبیرہ سبح<br>طریقہ کی خرابی ملک تک نہیں بہتی         | 100         | اکا یک کی ہیں ہوئے برایک اعتراض                             |
| 4      | عرصیہ کی طراب میں ہے۔<br>قطعة من النار نف <i>س مرج نہیں ہے</i>       | 7           | ا جو سه<br>ا شوہرا میری کوخت کرے تو بیع باطل ہے             |
| 140    | ہمیں چو گان ، ہمیں میدان !                                           | 100         | ا در برد. روا<br>دران دلیل)                                 |
| 144    | و محام سے نکاح حدرنا می شبر پراکراہے                                 | ۱۲۰         | قبضه يها عرب ملك مون بربيلااعتراض                           |
| 149    | محارم کے معنیٰ<br>مند سرمہ وا                                        | 1           | جوارب                                                       |
| 10.    | زنا کے معنی<br>یہ سرمعن!                                             | 141         | و دسرااعة راض                                               |
| ",     | عدے ی<br>حداورتعزیر میں فرق                                          | /           | جواب<br>شومراگر ہوی کو فروخت کرے توسیع باطل سے              |
| "      | مدزنا                                                                | 177         | (دوسری دلیل)                                                |
| 11     | مسئله كا آغاز                                                        | 144         | حرمتِ متعد کی وجہ                                           |
| IN     | حبہور کی دلیل<br>مند مند ندہ کی نقل انہا                             | بم بدر      | قاضی کے فیصلہ سے بھی منکوحہ عورت                            |
| 1/1    | امام ابوحنیف <sup>رم کے</sup> نقلی دلائل<br>پہلی روایت<br>پہلی روایت | <b>'</b> '' | کا کوئی مالک نہیں ہوسکتا<br>ان تراک کا کہ مار منکعہ کا کا   |
| "      | دوسری روایت<br>دوسری روایت                                           | 170         | انتقال ملک کے اسباب منکوصہ کے ا<br>حق میں بیکار کیوں نہیں ہ |
| IAY    | تمبسری روابت                                                         | 174         | غیر نکو صورت اور د محراموال کے بارے ]                       |
| KW.W.X | **************************************                               | <u> </u>    | ش المصاحب كانترب<br>******************                      |

|          | Ţ                                                                      | *<br><del>17</del> - |                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| صفحه     | مضمون                                                                  | صفحه                 | مضمون                                 |
|          | الماركلهورسے عرم تحديد برا                                             | 122                  | چوتقی روایت                           |
| 4.0      | استدلال درست نہیں                                                      | 11                   | الشبكي تعربيف ادراس كي تسميس          |
| ۲۰4      | د نعهُ عاشرکا آغاز                                                     |                      | (۱) متنبه فی المحل اوراس کا حکم       |
|          | فلتين والى مدسي مسي شخدير                                              | U                    | ۲۱) مشبرتی الفعل اوراس کاحکم          |
| 7.4      | پر استدلال درس <i>ت نہیں</i>                                           | 174                  | (٣) سنبه في العقد اوراس كا حكم        |
| 7.9      | حدسب لائيرونن واحب العمل سب                                            | 100                  | مغتیٰ به تول                          |
| 71.      | اخنان کااصل ندمهب اوراس کی دلیل                                        | ١٨٢                  | صاحب برايه كى جامع ادرمحققانه بحث     |
| "        | قلیل وکثیر بانی کے احکام مخلف میں                                      | 144                  | حبهور کی دلیل پر نظر                  |
|          | قليل وكبتركا فيصله رائي مبتلى بدير                                     | 100                  | امام صاحب کی عقلی دلیل                |
| 111      | حيمورٌ دياكبا ہے                                                       | 149                  | ا مام صاحب کی دوسری دلیل              |
| nr       | دودر ده کوئی اصل مذہب نہیں                                             | 11                   | افعالِ حِستة اورافعالِ سرعيه كي تعريف |
| 711      | ا دلهٔ کامله تام شد                                                    | 19.                  | نهی اورنفی میں فرق                    |
| 110      | جواب ترکی به ترکی                                                      |                      | افعال شرعیه کی نہی میں شرعی           |
|          | غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ                                            | 1                    | قدرت منردری ہے                        |
| 1        | ظاہر رکیستی اور خودرانی ہے                                             | 1                    | ونعته تاسع كاآغاز                     |
| 1        | غبرمقلدبن مسركياره سوالات                                              | 191                  | نكاح محارم بعى حقيقى نكاح سب          |
| 714      | التماس وياد راشت                                                       |                      | انكاح كريح محارم سيصحبت كرناكبى       |
| 1774     | كيا غيرتفلدكولا غرمب كهنا بي جاسيه ؟                                   | 192                  | حرمت می زناسے بڑھا ہوا۔۔              |
| 777      | میمیر مرکد ر                                                           | 190                  | تهمت کاانجام براہو تاہے               |
| 777      | چوتی بھی کہے، مجھے تھی سے کھاؤ                                         | 194                  | اِیٰک پاکی ناپاک کامسئلہ 🕕            |
| 174      | اظهار                                                                  | 199                  | ندابهب فقهار                          |
| 7        | سوالات مشتره كاابك اوراجالي جواب                                       | 4.1                  | ر دایات                               |
| 779      | اس كتاب كے بعد دومری سننداور                                           | 1.4                  | مستدلاتِ فقهار                        |
| ن کے ا   | نادر كتاب (سِرَاجًامُنيرًا) غِيمِقلدرِ                                 |                      |                                       |
|          | اعتراصوں کے جواب میں عمدہ کتابت۔<br>(میر محد کتب خابۂ) نے متعامل کی ہے | <u>₩</u> ₩₩          |                                       |
| <u>_</u> | المير مردسب فالمر) سے سامل فی ہے                                       |                      |                                       |

#### بِسُرِ اللهِ الرَّحُفِن الرَّحِدِ يُو

### وران

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسول عمل والدوصية اجمعين! امابعد، فلي المبعد المحمد الله والمرابع وال

سنیخ الہنڈ فی المار العلام میں بہلا سبق بڑھا، طامحور دیوبندی، قاسم العلوم والیم العلق والیم العلق والیم العلق میں بہلا سبق بڑھا، طامحور دیوبندی، قاسم العلق والیم صفرت نانوتوی اورات اوالعلمار ہولانا یعقوب نانوتوی کے سامنے والو کے اور ہم ہم کر کے وہ الھومی فارغ ہوت ، اس کے جند ماہ بعد ہی ناوتوی میں جملے جلسہ دستار بندی میں دستار فعنیات سے فوازے گئے، پھراسی سال جم الاسلام صفرت نانوتوی مقطب العالم صفرت گئوری کی معیت میں جم بیت السر کے سے جاذمقدس کا سفر کیا ، اور صفرت نانوتوی کی موایت کے مطابق صفرت عاجی ا مواولا مواجئ کی موایت کے مطابق صفرت عاجی ا مواولا مواجئ کی موایت کے مطابق صفرت عاجی ا مواولا والعلوم ذیو سے سیعت ہوئے اور شیخ عبدالعنی مجددی سے موریث کی سندھ اصل کی افتار علمی دارالعلوم ذیو

میں بلا تنواو بدرس مقرر ہوئے، اور صالح میں مدر مدرس مقروفر مائے گئے۔

بعرض فلک نے رکھاکہ وارالعلوم کے فرزنداولین نے مند تررکی کواس شان سے آباد کیا کہ ملم وحکمت کے سیادے مادولمی کے بام وورکا طواف کرنے لگے ایسے خوش نصیب اساتذہ میا کہ ملم وحکمت کے سیادے مادولمی کے بام وورکا طواف کرنے لگے ایسے خوش نصیب اساتذہ می کرنے میں کم گذوہ ہم بین کروں طلب می جفرت کی شان میں ملامت الدہ حضرت مولانا انورشاہ کشمیری محکم الامت معنوت تعانوی ہے جس کے ملاخرہ کا فاحسین احد مدی مقام میں الله میں معام مدی مقام میں معام میں معام مدی معنی انظم مولانا کھا بیت اللہ دہوی محکم اللام معنوت میں معام مدی معنی انظم مولانا کھا بیت اللہ دہوی محکم اللام

\*\* ( It d'a)) \*\*\* \*\*\* ( It d'a) \*\*\*

ولازا جدائة ونداخ به معنوت مولانا محدمیان صاحب مولانا اصغرصین دیوبندی منظ الاسلام حفرت مولانا جدازا جدائة و ال استان و اناق المراف المراف الموری وغیرم (قدس الشرام مراد آبادی ، حضرت العلامه دلانا محدا براتهم بلیا دی مسرف آن و انا احد علی لا بوری وغیرم (قدس الشرام م) جیسے نابغهٔ روزگار اورجیال علم نظراً بمرائح مناسرام من جیسے نابغهٔ روزگار اورجیال علم نظراً بمرائح مناسرام مناسرام منابعهٔ مورگار اورجیال علم نظراً بمرائح مناسرام مناسرام مناسرام منابعهٔ مورگار اورجیال علم نظراً بمرائح مناسرام مناسر مناسر مناسر مناسر مناسرام مناسرام

رک فائب باکواکسیر کینے برمجبور ہے۔ نیز یہ کہ مارم نبوت کے سمندر میں فواصی کی تعلیم و بینے واسے میں زرگ میدان سیاست میں فرم رکھتے ہیں ہو تھیم اجمل خال، ڈاکٹر انھاری مکرم چند کا ندھی اور تعان عربان فاق جیسے قدائے سیاست ان کی چربی کواپنی سعادت اور ان کے نقوش قدم کومنز کا فات ان سیجے پر جور ہو۔ تے ہیں رواز تیں دوالی کی تحربی جیات میں تو تاریخ کے افق سے چند کر وٹول کے بعد آزادی کا آف ا بیلوع ہوجا کہ ہے۔

\*\* (ICE) \*\*\*\*\* (II) \*\*\*\*\*

## من الفظ

اَلْحُمَدُولِيَّةُ اللَّهِ يَ بِنِعِمَتِهُ تَهِمَّ الصَّالِحَاتُ ، وَصَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامَهُ عَلَىٰ اَحْسُرُمُ اللّهِ وَاصَحَابِهِ اللّهِ يُنَ بَلَعُو الْفَصَى الْغَايَاتِ ، امَتَابِعِل : الْمَوْجُو دُاتِ ، وَعَلَىٰ اللّهِ وَاصَحَابِهِ اللّهِ يُنَ بَلَعُو الْفَصَى الْغَايَاتِ ، امَتَابِعِل : تَرَبُوبِ صَدى بَحِرى دُمُ تَوْرُوبَى فَى ، دارالعلوم ديوبندكوقائم بهوے اللّهِ يايك دُهال لهي نهي يَربُوب صدى بَحِرى دُمُ تَوْرُوبَى فَى ، دارالعلوم ديوبندكوقائم بوت اللهي ايك دُهال لهي نهي كذرى فقى كما كابر دارالعلوم كوتي عظيم فتوں سے دوچار بونا براء الله علوم اور إن كارته ارساب كي الله و الله علوم اور إن كارته وارسقاله كيا ، اور نه صرف يه كمان كوفاموش كرديا ، بلكه بول مي تعس جلاء مرمور كرديا ،

، معمر الاسلام، حضرت افدس مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی قبرس بیره دولادت مراسی الم مهاجه معمر الاسلام، حضرت افدس مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی قبرس بیره دولادت مراسی دفات به مهاجه می این پندت دیا تندسرسونی کو منصرف میدانی مناظروں میں رک دی، مقامی سطح بربعی اس کے تمام داربریکار کر دیے ، قبله ما استحقیق تحمید، وافعهٔ تمیله خداشناسی ، مباحث شاه جهاں پور، انتصاراً لاسلام اور محجمة الآسلام ، اسی سلسله کی تصنیفات ہیں۔

«کتاب ازالة الخفا تالیف بزرگ است ازشگان شهرکهٔ ندلی ، که نقیریم بار با بزیارت شال مشرّف مشده وامستفاده نموده »

ایسے عظیم فتنہ سنے قیام دارالعب دم کے ساتھ ہی دوبارہ سرائھارا، توحفرت نانو توی قدس سمرُہ

نے آبِ خیان، هدی الشیعة ،اجوب اربعین ،الاجوب الکالم فی الاسولة انحا لمراور مکات قاسم العلوم کئی مکاتریب تخریر فرمائے ، فطب الارث و محی السند حضرت اقدس مولا نار شبدا حمد صاحب منگوری قدس سرّه و دولادت رسیم الله و قالت سیم الارث و محمد الله منظم الله الله الله الله الله الله و قالت سرات الله و قالت الله و قالت

اسی طرح ظا ہریت کوجب تباری دارانعسلوم دوبندسے خطوہ محسوس ہوا، توائس نے بھی غوغانجا نا فروع کیا ، بانیان دارانعسلوم نے ان کابھی تعاقب کیا ججہ الاسلام حضرت نافو تو گئے نے مصابح الراوی تو بھی آلکام نی الانصات خلف الامام ، الحق آلصری کا ایک مکتوب تو پر الفای الدانیہ فی کراھیت فریا ، حضرت گنگوی قدس سرم و نے اُڈ تی آلموری کا ایک مکتوب ارفام فرمایا ، دارانعسلوم ابحاء النانیہ ، هدایت المحتدی فی قرارة المقدی اورالحی الصریح کا ایک مکتوب ارفام فرمایا ، دارانعسلوم دیوبندی فدس سرم دولادت المحات و بریند کے فرزیدا قبل ، نظری المحروس دوبندی فدس سرم دولادت المحات و بات کا ایک مکتوب ارفام فرمایا ، دارانعسلوم دیات المحروس دوبندی فدس سرم دولادت المحات و بات کا ایک مکتوب ارفام فرمایا ، دارانعسلوم دوبندی المحروس دوبندی فدس سرم دولادت المحروس دوبندی فدس سرم دولادت آلم دارائی دوبندی فدس سرم دوبات الکہ ایک ملے المحل سے محتب ایس محتب میں معالی کا مناف کو جلاج کرتے ہوئے ایک اشتہارشا نع جائے اس مرائی کا ایک اگر کوئی صاحب این مسائل کے ٹبوت میں کوئی حدیث میں الدلالہ بیش کردیں ، تو دو فی آست اور فی صاحب این مسائل کے ٹبوت میں کوئی حدیث مسیح ، مطعی الدلالہ بیش کردیں ، تو دو فی آست اور فی صاحب این مسائل کے ٹبوت میں کوئی حدیث مسیح ، مطعی الدلالہ بیش کردیں ، تو دو فی آست اور فی صدیث دیست دریں مدیث دست دست دست دریں مدیث دریں ، تو دو فی آست اور فی صدیث دریں ، تو دو میں مدیث دریں ہوگوں مدیث دریں مدیث دریں موریث دریں تو دوبات میں مدیث دریں ہوگوں مدیث دریں مدین مدیث دریں مدین مدیث دریں مدین دریں مدین دریں مدین دریں مدین دریں مدین دریں دوبات مدین مدین دریں دوبات دریں مدین دریں مدین

موصوف کے اسٹنہار کا متن یہ نفا: رمیں مولوی عبدالعزیز صاحب، ومولوی محدصاحب، ومولوی اساعیل صاحب ساکنان بلیہ دالی اور جواُن کے ساتھ طالب علم ہیں، جیسے میاں غلام محدصاحب ہوسٹیار بوری ومسیاں

نظام الدین صاحب، دمیان عبدالرحمٰن صاحب وغیره ،حمله حنفیان پنجاب و مهندومستان کو بطور استهار و عده دیتا هون که اگران لوگون (مین) سے کوئی صاحب مسائل دیل میں کوئی آمیتِ قرآنی \*\* (IV) \*\*\*\*\*\* (IV) \*\*\*

یا حدیث صحیح ،جس کی صحت میں کسی کو کلام نہرہ ،اور دہ اس مسئلہ میں جس کے لئے میش کی جا دے۔ نقش مرتج ، قطعی الدلالۃ ہو، میش کریں تونی آیت اور نی حدیث بعنی ہرائیت وحدیث کے بدلے دس رویے بطورانعام کے دوں گا.

اولاً: رنع یدین نه کرنا ، آن حضرت دصلی النترعلیه دسلم ، کا بوقت رکوع جانبے اور رکوع ہے سے سر برد ، نیم

مَّا نَيًّا: أَنْ حضرت رصلى الشِّرعليه وسلم اكا نماز مِي خفيه آمين كهنا.

ثَّالِثَّا: أَن حضرت (صلى الشّرعليه وسلم) كانماز مين زيرنا ف ما عظه بالمعنار

رابعًا: ال حضرت دصلی الشرعلیہ وسلم ) کا مقتر ہوں کو سور ہ فائخہ بڑے ھنے ہے منع کرنا خامسًا: ال حضرت دصلی الشرعلیہ وسلم ) یا ہاری تعالیٰ کا کسی شخص برکسی امام کی ائمۂ اربعہ (میں) ہے نقلید کو واجب کرنا ۔

سادسًا: ظهرکاوتت دوسرے مثل کے آخرتک رہنا۔

سابعًا: عام مسلمانوں کا ایمان اور سپنیبرد ں اور جبرئیل دعلیہ انسلام کے ایمان ، کا مساوی ہونا۔ تامنًا: قضار کا ظاہرًا ویا طنًا نافذہونا

تستری : مثلاً کسی خص نے ناحق کسی کی جور د کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری جور دہ ، اور قاضی کے سلمے جھوٹے گواہ میش کرکے مقدمہ جبیت ہے ، اور وہ عورت اس کو مل جائے ، تو وہ عورت بحسب ظاہر بھی اس کی بوی ہے ، اور اس سے صحبت کرنا بھی اس کو حلال ہے ۔

نامسگا: جوشخص محوات ابدیہ جیسے ماں بہن سے نکاح کرکے اس سے صحبت کرے ، تواس پر حدِرزی جو قرآن یا حدیث میں وار دیسے ، مذلکا ا

عشرا: تحديداً بِ كثبرجود قوع نجاست سے پليد نه بهو، دُه در دُه سے كرنا.

تنبیہ، ان مسائل کی احادیث کے تلاش کرنے کے واسطیں ان صاحبوں کواس قدر مہلت رتیا ہوں جس قدر سے چامی ، زیادہ مہلت میں ان کو بعی گنجائٹس ہے کہ یہ اپنے ندیمی بھائیوں سے بھی

مله امل انتہاریں کسی جگہ آل حضرت کے بعدر ملی الشرعلیہ وسلم " نصراحة ہے ، نداننارة ، ہم نے بن القوس درود کا صبغه بڑھایا ہے ۔۔۔ یہ ہے وکیل اہل حدیث کے علم وادب کا حال استان الله میں سے درود کا صبغه بڑھایا ہے ۔۔۔ یہ ہے وکیل اہل حدیث کے علم وادب کا حال استان کے سے حضرت مشتم کا مبلغ علم کہ عاشر ا کے بجائے عشر الکھ دیا ۱۲

مردلين و المُثْنَهُم: الوسعيد محرسين لاموري خواله ه

مولانا بالوی کا یے پینج منصرف تمام علائے احناف کے خلاف تولی آمیزاعلان جنگ تھا، بلکہ حضرت امام ابوحنیفہ ہم کی تجہیل و تصلیل کو بھی تفہمن نظام جس سے ناوا قف عوام کو بیہ تا تر دینا منظور تھا، کہ امام ابوحنیفہ ہم کے مسائل ایسے بے دلیل ہیں کہ ملک بھرکے علمار احناف ل کر بھی ان پر سی جھا، کہ امام ابوحنیفہ ہم کر سکتے ، اگر وہ ایسالری تو مجتہدالعصرمولانا محرسین بٹالوی کی بارگاہِ عالی مقام سے انعام کے سنتی ہوں گے ، ظاہر ہے کہ اس میں حصرت امام الائمہ کی تجہیل بھی سے ، اورتمام علما کے احداد ، کی تحقیہ و تدلیل بھی ، اورانگریز کی پالیسی ور لڑا واور حکومت کر د ، کی تا ئید و توثیق بھی ، کیونکہ اس احت احداد ، کی تحقیہ و تنظا کہ پورے ملک میں احت تعال کی آگے جیل جاتی ، اور کلی گلی میں رہنفی و بابی احت ، کامیدان کارزار کرم ہوجاتی .

حضرت مولاناسسيدا صغرسين صاحب لكھتے ہيں :

روید استهار دیوبندگی پہنچا ، بیست علاعموانتام حنفیوں کوشاق گذر رہاتھا ، اور بنجاب کسی حنفی عالم نے اپنی وسعت کے موافق کو حجواب بھی لکھا تھا، حضرت مولانا رستی المهند) اور آپ کے مخترم استاذ مولانا محد قاسم صاحب کو بینا گوار طرز اور نقبی نہایت ہی نالیسند آئی ، اس صورت میں بالالتزام گویا صاحب مذہب ایام الائمہ کی تو مین نظر آئی ، حضرت مولانا نے استاذ کمرم کی امیازت واستارہ سے قلم اُٹھا یا ، اور اختصار کو کمچوظ رکھتے ہوئے ایسا جواب لکھا کہ قلم تور دے یہ امیازت واستارہ استان الہور)

ستنبخ الہند و حصرت امام الائمہ امام ابو صنیفہ حسے مقابلی مولانا محرسین مثالوی کی ناروالعُسِلی برنکیر فریاتے ہوئے اظہارائح کے دیباجہ یں لکھتے ہیں : برنکیر فریاتے ہوئے اظہارائح کے دیباجہ یں لکھتے ہیں :

۱۰ اس استنهار کودیکه کرنها بیت تعجب به واکه مولوی صاحب مروح کاس جیموقی منبراری بات کاراده و تقا، توانام ابو صنیفه بهی پرکیون تناعت فرائی ، آپ کی بلند پر وازی کے لئے بنوز کنجا کشش بهت یعی مصابه ورسول الشرصلی الشرعلیہ و کم سے گذر کرجناب باری تک پہنچنا تقاکام بعی بڑا ہوتا ، نام بھی بڑا ہوتا ، آپ دس رو ہے کی طبع دینے ہیں ، ہم آب سے فقط فیم و فراست وانعیا فی برگا ، ورن کھر ہم ہوں کے ، اور آب ہوں کے ، ہمارا ہا تھ ہوگا ، اورآپ کا دائن ہوگا ، روز جران خوا اور رسول الشرصلی الشرعلیه و سلم ہوں کے ، اور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کی برائی مائی باری بیا ہوگا ، اور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کے ، اور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کی باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کے باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کے باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کی باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کے باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کے باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کی باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کی باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کے باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کی باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کی باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ، ورن کو بران کی باور یہ میں باور کی باور یہ مورن کی باور یہ میں باور کی باور یہ مقدم ہوگا ۔ ہوگا ہوگا کی باور کی ب

پاؤں ہا اند شردع کے وال آپ کی چیٹری نوبت یہاں پکٹی ہی کدائتہار جاری ہو کرآنے جائے والوں کی معرفت مرسہ دیوبندیں ہی آنے لگے والوں کی معرفت مرسہ دیوبندیں ہی آنے لگے والی فتن انگیزی پر کوئی کہاں تک خانوش رست واظہار الحق صلا)

مولانا بٹالوی مرحوم کی یہ استہار ہازی ، جسے حضرت شیخ الہندیہ بجا طور برد نت انگیزی ، فرمات ہیں ، ندصرف عالمان ثقابت کے خلاف تھی ، بلکہ عام اصول گفتگو سے بھی گری ہوئی تھی ، کیو نکہ اصول یہ سے کہ سب سے پہلے یہ دمکی اما تاہے کہ فلال مسئلہ میں مدعی کون ہے ، اور مدعیٰ علیہ کون ؟ پھر مدعی اور مدعیٰ علیہ کے موفف کی تنقیح کی جات ہے ، پھر یہ دمکی اجا راہے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، اور اس کے شہوت میں کسیسی دلیل درکار سے ، پھر مدعی اپنے دعویٰ بر دلیل قائم کرتا ہے ، اور مدعیٰ علیہ کواس دلیل بر جواعتراصات ہوں اُن کو اُنٹھایا جاتا ہے ۔

کر مالوی صاحب نے ان مسائل عشرویں ندایدادعوی مُنَفَعَ فرمایا، نداس پرکوئی دہل قائم کی، ندفرق مِنالف کے موقف کی تنقیح کی ضرورت مجمی نذیہ دیکھاکہ فلان کیدیں بری کون، ہے اور بری علب کون ؟ ندیمی دیکھاکہ فلان کیدی کون، ہے اور بری علب کون ؟ ندیمی دیکھاکہ یں ہرک میل کا مطالبہ کر رہا ہوں ، اصول مباحثہ کے لیا ظ سے یہ مطالبہ تھے ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اونان کو مطالبہ تھے ہی ہے یا نہیں ؟ ان تمام استدائی امور سے صرف نظر کرنے ہوئے ہوئے ہوئے اونان کو لیا کا رہے ہوئے اور اور ورش اور تقسیم انعامات کے لئے اپنے خزانوں کے منہ کھونے پر آبارہ ہوگے ۔

حضرت سیخ الہذر مولانا بٹالوی مرحوم کے اس ہے اصوبے بن پر نکیر فرماتے ہوئے ادار کاملہ کے دیبام میں لکھتے ہیں۔

دوآب ادروں سے ہردعو سے پرجب بس صریح متفق طبہ کے طالب ہیں ، آوا ہے دعور ل کے سے اگرا یسے دلائل سے بڑھ کرنہیں توا یسے تو بالضرورای آب نے لگار کھے ہوں گے، اس لئے برد سے الفعات وقوا عزمناظرہ اول آب کو یہ لازم تھا کہ اپنے مطالب کو بطور مشار الیہ نابت فرائے ، بھرکہیں کسی ادر سے المجھنے کو تبار ہوتے ، ادر ہم کوبھی اسی وقت جواب دمنا مناسب تھا.

مگر ہوجوہ چند درجیداس کش کمش میں بینس کرا نے او فات کا خون کرتا ہوں ایر ہے عوض کے دمیا ہوں کا میرد ست تومیں روا بات کا بتہ بتا کے رہا ہوں اگر آب اپنے مطالب کے نے نصوص مرکیہ لائیں گے وادران کی محت وا تفاق تابت کرد کھلا کینگے ، تو ہو ہم بی انتا مانٹراس باب می قلم مرکیہ لائیں گے وادر ایمی اسی وقت بتلائیں گے کہ کون سے مطالب کوکس درج کا تبوت در کار

WW (ICH) WWWWW (ICH) WWWWW

ہے ہ بعنی توائر وصحت وسن وضعف دغیرہ موائب روایات یں سے کون می باشکی مطلب کے لئے درکار ہے ہواس لئے اس بات کو توابعی یوں ہی رہنے دیجے ، بُرُ اپنے اعترامنوں کا جواب سن لیجئے ۔ رصل )

ر ہرائ اسلک جوائے بھی موجودہ ، بلک بعض جگہ دوّ دو تحقیقی جواب ، اوراسی پرس نہیں ، آخر رسالہ بن معرض کے مسلک پرگیارہ اعتراض ایسے چہاں کے کہ مقابل می طرح مرنہ اکھا سے زمالہ بن معرض کے مسلک پرگیارہ اعتراض ایسے چہاں کے کہ مقابل می طرح مرنہ اکھا سے یا توابینا مسلک جھواڑ کرخفت اکھا کے ، یااعتراضوں کے بارگران میں وبار ہے۔

مفرت استاد (مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی نورالشرم تدہ ) نے نہایت پندر ماکر طبع حفرت استاد و مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی نورالشرم تدہ ) نے نہایت پندر ماکر طبع مارٹ کا ارت اور آئندہ تا ایسف کے لئے ہمت بندھا دی ہے۔

ر جات نی کا ارت اور آئندہ تا لیف کے لئے ہمت بندھا دی ہے۔

(جیات نیخ البندہ است)

ادلة كالمرت عبوى توصرت منتظر منتے كي مقلد صفرات اس كے جوابي الموسل حالا والم اللہ كالمرت اللہ كالمرت اللہ كالم اللہ كالم واللہ كاللہ كے باوصف ، ابنے رسالہ «اشاعت الم تنة » من اسس كى مردم ، وكيل اہل حدیث "كہلانے كے باوصف ، ابنے رسالہ «اشاعت الم تنة » من اسس كى

له عنوان رواد لهٔ کامله مسيميان تکسلسل عبارت حضرت مولانا مفتی احدالرجن صاحبتیم جامعة العلوم الاسلامیه بنوری اون کرامی کیمعنمون حضرت نیخ الهند کاعلی مقام اوران کی تصانیف «مطبوعه مقام محمود» دهمی کرده مجمعیة العلایم نیمانی مقام اوران کی تصانیف «مطبوعه مقام محمود» دهمی کرده مجمعیة العلایم نیمانی مقدم الله می الم

جواب دہی کا دعدہ ہی فرماتے رہے، مگر چونکہ اولہ کا ملہ ، کا جواب لکھنے سے پہلے اس کے مندرجات کو سہمنے کا دشوار گذار مرحلہ در بیش تھا ، جوکسی طرح سطے نہیں ہو پانا تھا ، اس سے مولانا بٹالوی مرحوم کے تمام وعدے معشوق ہے دفا کے وعدے ثابت ہوئے ۔

بالآخرجاب نویسی کے لئے ایک ایسے فعی کا انتخاب عزوری ہوا، جو خنہی اور خن بی میں بن کہ م آخل کے منصب پر فائز ہو، اور ائمہ معدیٰ اور اکا برامت کی شان میں ستاخی وہرزہ سرال میں من دوافض کا استاذ ہو، یہ فقی محدال اور ان میں ماحب کی شخصیت، جو فیر مقلد وں کے صلقہ میں روافض کا استاذ ہو، یہ فقی محدالت امروہوی صاحب کی شخصیت، جو فیر مقلد وں کے صلقہ میں رواحس المناظرین والمشکلین ہے لقب سے سرفراز سقے، جنا بچہ موصوف نے رواد کا ملہ ،، کا جو اب رومسرا وردہ اہل حدیث حقرات نے اس بر تقریظیں لکھیں ۔

ورمصباح الادله" کی امت عت کے بعد بھی حصرت شیخ الہند نے جواب میں اس خیال سے توقف فرمایا کہ متنا پر جناب وکیل اہل حد میت بھی حسب وعدہ کچھ لکھیں، تو دونوں کو مکیجانم ٹا دیا جائے، لیکن کچھ عرصہ بعد مولا نام محرسین صاحب نے اپنے پر جبر مدامتا عت الرم بچتی، میں یہ اعلان کر کے جواب سے سبک دوشی حاصل کرلی ۔

ردین نے کتاب مصباح الاولة ، مصنفه ولوی محداص صاحب کو بنا مهادیکیا، واقعی کتاب الرجاب اورجاب باصواب ہے ، اس بارے میں اب کی کوقلم اٹھا نے کی ضرورت نہیں، جلہ امورکا جواب محقق ومفصل اس میں موجودہ ہے، اورطالب حق کے لئے کائی ووائی ہے، ہمسان ارادہ بھی تخریرجواب کا مُصنع تھا، چنا نچہ اپنے برچریں ہم و عدہ کر بھے تھے، گربد معلی العب مصباح الاولة معلوم ہوا کہ اب تخریر جواب میں وقت صرف کرنا فضول ہے، اس لئے مناسب مصباح الاولة معلوم ہوا کہ اب تخریر جواب میں وقت صرف کرنا فضول ہے، اس لئے مناسب سے کرمیب صاحب اس کتاب کی خرید اری میں سئی بلیغ مبذول فر مائیں، اور اس کے مطالعہ سے مستفیض ہوں یہ (بحوالہ ایضاح الاولة میں)

اس اعلان کے بعد مزید انتظار فضول تھا ، اس کے حضرت رہنے بنام خدامصباح الادلۃ کے جواب میں اعلان کے بعد مزید انتظار فعنول تھا ، اس کے حضرت رہنے ہیں اور استان میں استان میں اور استان میں اور استان میں استان می

له شیخص بعدی غیرمقلدیت سے ترتی کر کے مرزاغلام احمرقاد بانی کے دام تزویر میں داخل ہوگیا تھا، اور دولتِ ایان کھومیھا تھا، نعوذ مانشرین انکورِ رجدا لکور رہم زیا دتی کے بعدنقصان سے اسٹرتعالیٰ کی پناہ جا ہے ہیں ،۱۲

\*\* (ICE) \*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*

روس کورکی کرمولم ہواکہ چونکہ مجتہد مولوی محتین صاحب ، معبآح کوجواب سنانی فرماتے ہیں ، اوراس کی مدح میں رطب اللسان ہیں ، تواب ہرگز تحریر جواب ادلہ کا ملسکی طرف توجہد نہ فرماتیں گے ، علاد وازی اور بعض حضرات مجتہدین بجاب بھی تعربیہ مصباح میں صفرت مشتہ بڑے ہم زبان مقع ، معلاد وازی اور بھی حضرات کا دوات کا جواب کھنا پڑا ہے ' (ایعناح الادلدمیکا )

مشتہ بڑے ہم زبان مقع ، سواب ہم کو مصباح الادلة ، بہلی مرتبر واقع الدولة کا ہوا کے میں مولانا سیدا صفح ہولی تی جس کے ایک صفور کر کے ساتھ مطبع قاسمی دیوبند سے شائع ہوئی جس کے صفحات بچارت ہیں والانا سیدا صفح سے کے ساتھ مطبع قاسمی دیوبند سے شائع ہوئی جس کے صفحات بچارت کی دروازہ مراد آباد سے بھی کتب خانہ در جانہیں ، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ اڑ لیشن دیوبند کا اویشن دیوبند کا اویشن کر کہ کے بعد کا ہے ، اس کے چارت بارہ صفحات ہیں ، ۔ ۔ ۔ ۔ ان سب اڈیشنوں میں ایک آبیت کر کہ کی طباعت میں افسوس ناک غلطی ہوئی ہے ، عبارت یہ ہے :

که عنوان ایفناح الادلة سے یہاں تک پوری عبارت مقام محمود مع<u>میلاً سے ماخوذ ہے ۔۔</u> که مفام محمود م<u>اسلا</u> مضمون فتی احمال حمل صاحب منظلہ ۱۲

\*\* (Itill) \*\*\*\*\* (II) \*\*\*

ولادت بن ۱۹ ام وفات کی اس اس سلسلی دریافت کیاگیا توصرت نے تر برفرایا کہ:

در ایمناح الادلة کی طباعت اول اور ثانی بن تصبیح نہ کرنے کی دجہ سے بے لگام غیر
مقلدوں کو اس ہرزہ سرائی کاموقع مل گیا۔۔۔۔۔بہرحال سورتی کے اُس مضمون کا جو ہے
لکھ دیجئے، آیت میں کا تب کی غلطی ظاہر ہے ،جومفنمون حضرت رحمۃ الشرعلیہ نے سابق ولائی
میں لکھا ہے، وہ صاف طور سے واضح کر رہاہے کہ وہ آیت کو غلط طریقہ پر یا دہنیں رکھتے تھے
غور فرمائے اوراستدلال فائم کیجئے اُن

الغرض بدافسوس ناک علطی ہے اور اس سے زیارہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دلوبند سے صفرت مولانا فخرالدین میاں صاحب کی صحیح کے ساتھ ، اور مراد آباد سے نخرالحیزین صفرت مولانا فخرالدین صاحب کے حواشی کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ، لیکن آبت کی صحیح کی طرف توج نہیں دی گئی ، بلکہ حضرت الاستاذ مولانا فخرالدین صاحب قدس سرم ہے نے جہوں کا توں کر دیا ، اس سنے دارا احسلوم دیوبند کی مو ترجم اس شور کی نے ساتھ ساتھ کیا کہ ایصاح الادلہ کو تصحیح کے ساتھ شائع کیا جا ہے ۔ گرہم نے جب اس مقصد سے ایصل حالا دلہ کا مطالعہ کہا تو اندازہ ہوا کہ پہلے ادلہ کا طباعت صروری ہے ، اس کے بغیرایصناح کا سمجھنا دشوار ہے .

دوادلهٔ کامله "اگرچه حفرت قدس سرّه کی سب سے پہلی تعذیف ہے ، تاہم دیگر تھانیف سے
زیادہ پُرمخز، جامع مانع اور مدلّل ہے ، حفرت مولانا سیدا صغرت میاں صاحب تحریز واتے ہیں کہ:
دوادله کا مله ، جس کا دوسرانام اظہارالحق بی ہے ، دوجز رکا ایک مختصر سالہ ، اور
سب سے پہلی تعذیف ہے ۔۔۔۔ کین برخلاف عام معنفین کے ۔۔۔ کہ
ان کی ابتدائی تعانیف ہی وہ بات نہیں ہوتی جو آخری تعانیف میں ہے ۔۔۔ حضرت
مولانا کی پہلی کتاب بھی آئدہ تعانیف کی طرح کمل سے ، بلکہ ان سے بھی ذیادہ پُرمفاین
اور دقیق ومدلل ہے ، اہل علم ہی کچھ داد دے سکتے ہیں ، کس طرح بڑے مفاین
کو مختصر عبادات میں ادا فرمایا ہے ، اوراسی کے عوام توعوام معمولی الی علم کے فہم سے بھی
باہر ہوگئی ہے ہی دیوبند)

ا جیمزت منی قدس سرا کے ایک قلمی کمتوب کا اقتباس ہے ، یہ کمتوب صاحب زارہ محترم مولاناسید ارشد مدنی مظلم استاذ صدیت دارالعسلوم دیوبند کے پاس محفوظ ہے ۱۲

الغرض ادائر کاملہ کے مضامین کی بلندی ، نگارسٹس کی بلاغت ، اورعبارت کا اختصاراس بات کا مقتلی مقاکد اس کی سہیل کی جائے ، تاکہ عام قارمین کے لئے بھی کتاب قابل استفادہ ہوجائے، اس سے تسہیل کے ساتھ کتاب ہیٹس کی جارہی ہے ۔ اس سے تسہیل کے ساتھ کتاب ہیٹس کی جارہی ہے ۔

تسہیں کاکام اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے بالکل ابتدار سے ذیر بحب سکا سہمایا گیا ہے اچر حصرت قدس سرّوکی مسئلہ ہمایا گیا ہے اپھر حصرت قدس سرّوکی باتوں کو اپنے الفاظیس بیش کیا گیا ہے ، اس کے بعد صفرت قدس سرّوکی عبارت بعید رکھی گئی ہے ، تاکہ قاری جب بات سبھھ کر حضرت کی عبارت برڑھے ، تواس کا لطف دو بالا ہوجائے ، امید ہے کہ اس حقیر محنت کے ذریعہ کتاب سب لوگوں کے استفادہ کے قابل ہوجائے گی ۔۔۔۔۔اس کے بعد ایصاح الادلۃ اسی طرح تیار کی جائے گی ، اوران شارالی شرح تیار کی جائے گی ، اوران شارالی شرح تیار کی جائے گی ، اوران شارالی ہمت جلد قارمین کرام کی خدمت میں بیش کی جائے گی ۔

یه کتاب میں نے برادرعزیز جناب مولانا محدامین صاحب پالنپوری سلا استاذدادالعلوم دیوبند کے ساتھ مل کرلکھی ہے ، بلکہ حقیقت بیں انہی کاعزم مقیم اس کتاب کو دجودمی لایا ہے ۔ انھوں نے پہلے میری بات قلمبندکی ، پھرمحنتِ شاقہ اُٹھا کراس کومُرتبُّ کیا ، فَجَزَاء الله مُتعالیٰ خیرًا فی الدارین ، وصلی الله علی النبی الکریم ، وعلیٰ الله وصحیه اجمعین

> سعيداحمرعفاالترعنه بالن يورى خادم دار العلوم ديوبند ١١ربي الاول ساله

> > اس تب مح بعد دومری مستنداورنادر کماب (بیسرَ اجرًا مُن پرُ الخیرمِقلدین کے اعتراضوں کے جواب میں۔ عمدہ کمابت کے ساتھ۔ دمیر محدد کتب خانہ نے شامل کی ہے

**莱莱斯克莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱** 

#### بسرالله التحريا لتحب ول

الْحُمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ، وَالصَّاوَةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ إ سَيِّدِنا محمدٍ خَاتُورالنَّبِيِّين، واله وأزُواجه وشُعُبُه اجمعين. بعد حمد د صلوة کے اخفرزمن ، بند ہ محبورسن ، دیوبندی ،حضرت منتیر م جناب مولوی محدسین صاحب \_\_\_\_ مشتیراشتها مطبوع دسفیربندوشتان امرتسر---کی صدمت میں برگذارش کرا سے کہ اس جھوٹے مند بر بڑی بات کاارادہ عقا، آو امام الوصيف مى يركيول تناعت فرمانى، آب كى بلندر روازى كے لئے مِنوزگنجائش بهبت تقی مضحابه ورسول الشّرسکی الشّر علیه وسلم سے گذر کر اجناب باری تک بہنجیا تقا اکام بھی بڑا ہوتا ، نام بھی بڑا اہوتا ! آب دس رسن ردیدی طرّع دیتے ہیں! ہم آب سے فقط قہم د فراست وا نصاف کے طالب ہیں! در نہ کھر آب ہوں گے، اور ہم ہوں گے، ہمارا ہا کھ ہوگا ، اور آب کا دامن ہوگا ، روز جزار خدا اوررسول خدا ہول گے، اور سیمقدم مین ہوگا، زیادہ کیاعض کیجے! جناب مُن إاب نك بم بوجر بے تعصبی خاموش رسنے ،آپ نے میدان سنسان پاکر ہاتھ پاؤل المائے ستردع کئے ،اب آب کی تعیم کی نوبت یہاں تك الميني كراشتهار جارى مون لكراس فتن الكيرى يركونى كهال تكتيب رسے،اس کے سردست ہم جی کھے کھوم کرستے ہیں،اس کے بعد جی اگراب ہاتھ ہاؤں ہلائیں گے، تو بھرہم تھی انشار الشربات دکھائیں گئے، ورین خبرہم خود اہل اسلام کے نزاع نیما بین کو بہندنہیں کرتے۔

له احقرزُمُن بعنی اینے زمانه کامعمولی آدمی (به غایت تواضع ہے) ۱۲ کله دومفیر بندوستان -امرتسٹرمرمی ایک پرسی کھاجس میں اشتہار طبع کرایا گیا تھا ۱۲ سنه نزاع نیما بین بعنی باہمی مجلگرا ۱۳

آپ اورول سے ہردعوے برحب شرک مرک منگفت عکی ، کے طالب ہیں تواینے و علاورای آپ اللہ وائی آپ کے سالہ درای آپ کے سالہ کو اللہ کے ہوں کے بہ اس لئے ہروئے انصاف و تواعدِ مناظرہ اول آپ کو یہ لاڑا کھے ہوں گے ، اس لئے ہروئے انصاف و تواعدِ مناظرہ اول آپ کو یہ لاڑا ہے مقاکہ اپنے مطالب کو بطور منظار الیہ تابت فرماتے ، پھر کہیں کسی اور سے المجھنے کو تیار ہونے ، اور ہم کو بھی اسی وقت جواب دینا مناسب تقا۔
مگر ہوجو و چند در چند اسی شرک شریع بین کر اپنے او فات کا خون کرتا ہوں ، بڑتی عوض کئے دیتا ہوں کہ سردست تو میں روایات کا پت ہتا کے دیتا ہوں کہ سردست تو میں روایات کا پت ہتا کے دیتا ہوں ، اگر آپ اپنے مطالب کے لئے نصوص صریحہ لائیں گے ، اور اُن کی صحت موالب کو سی دائفا تیں گے ، اور ایک گائیں گے ، اور ایک گائی میں وابات کا خون کرتا ہوں دیکا ہوں دیتا ہوں کا شروت در کار ہے ، یعنی توا تروصے ت، وصن وضعف وغیرہ مراتب روایات کا شروت در کار ہے ، یعنی توا تروصے ت، وصن وضعف وغیرہ مراتب روایات میں سے کون سی بات کس مطلب کے لئے در کار ہے ، اس سے اسی بات کس مطلب کے لئے در کار ہے ، اس سے اسی بات کس مطلب کے لئے در کار ہے ، اس سے اسی سے کون سی بات کس مطلب کے لئے در کار ہے ، اس سے اسی سے کون سی بات کس مطلب کے لئے در کار ہے ، اس سے اسی سے کون سی بات کس مطلب کے لئے در کار ہے ، اس سے کاس اسی کی کے در کار ہو ایسی یو سے کون سی بات کس مطلب کے لئے در کار ہواب سی لیجئے ۔ کو توا بھی یوں ہی رہنے دیجئے ، پُر اپنے اعترا صنوں کا جواب سی لیجئے۔

که مشار الیه : حس کی طرف اشاره کیا گیاست مینی پہلے آپ احادیث می پیم کے متنفی کلیہ اس کا خامت نوایت استاره کی ا سله پُر : لیکن ۱۲

\*\* (JE) \*\*\*\*\*\*\* (JE) \*\*\*

# رفع بربن كامستار

نداہب نقہار ۔۔۔۔نقطہا کے نظرکا اختلاف سے رفع اور زرک رفع کی روایات ۔۔۔نقطہا کے نظرکا اختلاف ۔۔۔نوع کے دلائل ۔۔۔دوام رفع کی کوئی دلیل نہیں ہے ۔۔دور رفع پرین کے آخری عمل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اورا حادیث میں تعارض بھی نہیں ہے ۔۔۔ تمبع حدیث کون ہے ؟

# وفع يرش كام سنله

نازک شردع میں تکبیر حربیہ کے وقت رفع یہ بن (دونوں ہا تھ اُٹھانا) بالاتفاق سنت ہے ، اورد کوع میں جاتے وقت ادرد کوع سے اُٹھے وقت رفع یہ بن سنت ہے یا نہیں ؟ اسس میں امت کا اختلاف ہے ۔ اٹمد اربعہ میں سے دو اہم ان دو جگہوں میں بھی رفع یہ بن کوسنت کہتے ہیں ، ادر دو اہم رفع یہ بن نہ کرنے کو سنت کہتے ہیں ، ندا ہب کی تفصیل درج ذیل ہے ، ہیں ، ادر دو اہم رفع یہ بن دکوع میں جاتے وقت اورد کوع سے اُٹھے وقت رفع یہ بن کردہ

یعنی ظان اولی سے استامی میں ہے کہ ۔ ماحب ورِ مُخَار نے اپنے تول الآفی سَبُع، سے دول کہ الآفی سَبُع، است النقالات الانتقالات المنائی المنائی المنتقالی المنائی المنائی

رشامی مین بین مرده به اور نماز فار نهی مین بوق.

مالکید کے نزدیک بی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اُسٹے ہوئے رفع پرین کرده سے اسٹے ہوئے رفع پرین کرده سے اعلامہ ذرو فریر کی سٹرح صغیر میں ہے کہ ونگ کر دفع المام ای عنده میں جاتے ہوئے دفت رفع پری سخب ارکوع میں ونگ کر دفع المام ای عنده ولاعند قیام میں جاتے دتت ادر دور کعت لاعند دکوج مند ولاعند قیام میں جاتے دتت ادر دور کعت

کے بعد تمیسری دکعت کے لئے اُ تفتے و تمت مستحب

التُنتَيَنُ رِبُلُغُهُ ٱلسَّالِكُ للصاوى مع المتسرح الصغير<del>م<u>ثاا</u>)</del>

علامه عبدالرحمٰن تجزئرى كمحكماب الفقه على المذابهب الأربعه مي تحرير فرمات يمي كم مالكيه فرمات بي كر دونول ما تغول كو دونول موندمو تک اُکھانا تکبیرتحرکیہ کے وقت مستخب اور اس کے علاوہ میں مکروہ سے ۔

المالكيةُ ؛ قالوا: رَفْعُ اليدين حَسنَهُ وَ المُنكِبِينَ عند تكبيرة الاحرام مندوب، وفيما عداذ لك مكروة رصنه)

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اُسطیتے وقت رفع مین سنت مؤكده سب ، كتاب الأم بس حضرت عبدالشرن عمرضى الشرعنها كى روابيت ذكر كرف سے

بعدامام ٹائعی خرماتے ہیں کہ:

یسی ہمارا ندمید سے ،چنانچہم ہرخازی کو حکم دیئے بیں \_\_\_\_خواوامام ہویامقتری میامنفرد امرد ہو یا عورت \_\_\_\_کر دوایتے دونوں ہاتھ اُنھاکے جب نماز متردع كرے، جب ركوع كے التے كيركيا اورجب ایناسررکوع سے اکھائے۔

وَبِهِٰذُا نَقُولُ فَنَامُرُ كُلُّ مُصَلِّلٌ إِمَامًا، او مَامُومًا ، او مُنْفِي دًّا ، رَجُلًا ، أَوِ امْرُأَةً ؛ ان يَرُفعَ يَكَ يُه اذا افْتُتَتَحَ الصَّلْوَةُ واذاكَبَرُ للتُرْكُوعِ، وإذارَفَعُ رَأْسُه مِن الركور؟ (كتاب الأمّ صبيهً)

اورامام نؤو وي مشرح مجند سي تحرير فرمات من كم

اورربارفع بدین رکوع کی تبیر کے دقت ادر کوع سے سراعثاتے دقت توہما دا خمیب بہ ہے کہ وہ

وأمَّارَفْعُهُما في تكبيرة الركوع وفي الرَفعُ منه فين هبنااندسُنَّهُ فيهما. (المجموع ميية)

منت سے ان دونوں جگہوں میں ۔

امام ث نعي تنه صراحت فراني ب كه ندكوره بالآبين جكبول ك علاده نمازم كسى اورجب كله

رفع یدین نہیں ہے ،چنا نچہ دہ تحریر فرماتے ہیں کہ ولانَامُو أَنُ يَرُفَعَ يَكَابُهُ فِي شَيْمُون اورتِم نَازى كورفِع يرِين كاحكم سي تجيرك وقت الذكر في الصلوق التي لها ركوع وسجوك نيس دية بي \_\_\_ركوع سجده والى نمازي الافى هذاك المواضع النك . (كابالام من الله من المالات من المران من

مگر سوا قع کے نزدیک نرکورہ بالا بین جگہوں کے علادہ ایک اور جگر می مفع بدین تھ ہ، اور وہ سے میسری رکعت کے شروع میں ، امام نؤوی و شرح می در میں الکھتے ہیں کہ \*\* (ILY) \*\*\*\*\*\* (IC) \*\*\*

فَحُصُلُ مِن مُجَمُّوعُ مَاذَكُرتُهُ انَّ يَنَّعَلَى يَنَّ القرلُ بِاسْتِعُبابِ رَفْعُ اليدين اذاقامِين المَّرَكُ بِاسْتِعُبابِ رَفْعُ اليدين اذاقامِين الريكعتَين . والمُجَمُّوعُ مَثِيمً

الی کعنگین ، دالمنجنوع میهی بین کومتیب انا مزوری ہے . حنابلہ کا فرمب بھی وہی ہے جوامام شافعی کا فرمب ہے ، علامہ تجزیری روکتاب الفقر میں لکھتے ہیں کہ

الحَنَّائِلَةُ ؛ قَالُوا: يُسَنُّ للرَّجُلُوالُمُ أَقِ رفعُ اليدين إلى حَثُ وِالْمُكِبِينِ عَندتكم وَ الإحْرَام ، والركوع، والرفع منه الإحْرَام ، والركوع ، والرفع منه

حنابلہ کہتے ہیں کہ مرد کے لئے ہی اورعورت کے لئے بھی دونوں موندھوں تک ہائد اٹھا نامسنوں ہے تحبیر تحریمہ کے دقت ، رکوع میں جاتے دقت ، ادر رکوع سے اُلٹھتے وقت۔

غركوره بالاتمام باتول كاخكاصه بيرسه كدرك وركعست

بعدجب ميسري وكعت كمصك كموا بهودأس وتت

اختلاف کی اوجی ادر اور اور اور ایس معابر کرام اور تابعین عظام رم کاعمل می مختلف را رح کی بین اور است کرام اور تابعین عظام رم کاعمل می مختلف ریاب، اس کے سرجتہد نے فرد کیا کہ دونوں میں وانج کیا ہے ، جس نے سرجتہد نے فرد کیا کہ دونوں میں وانج کیا ہے ، جس نے جس بات کورائج سمجھا اسس کو است کرائے سمجھا اسس کو است کرائے سمجھا اسس کو است کورائے سمجھا اسس کے سرچتہد کورائے سمجھا اسس کو است کورائے سمجھا اسس کے سرچتہد کورائے سمجھا اسس کورائے سمجھا اسس کے سمجھا اسس کورائے سمجھا اسس کے سرچتہد کورائے سمجھا اسس کے سرچتہد کورائے سمجھا اسس کورائے سمجھا اسس کے سرچتہد کورائے سمجھا اسس کے سرچتہد کورائے سمجھا اسس کے سرچتہد کورائے سمجھا اسس کورائے کورائے سمجھا اسس کے سرچتہد کورائے کو است کورائے کورا

رفع بدین کی دوایات مُتَعَدَّد بن ، گرقائلین رفع کے نزدیک قری ترین روایت حصرت عبدالشرین عررمنی الشرعنها کی

سى جى بى كالفاظ بخارى شريف بى يە بى قالىلىن عمرى دىنى الله على الله عين الكركر كري كري الله على الله عين الكركر كري الله على الله عين الركم كري الله على الله الذار في كري الله عن الركم ويقول: سمع الله المن حمل عمولا يفعل الله في المسجود.

ر فع پوس کی روابیت

ر بخاری شریف مکل باب دفع ایدین ) مین که که که بنتے ، اور سجد دل میں بیمل نہیں کرتے بر معدمیث شریف رفع برین کے مسلسلیم مسب مونیوں سے زیادہ توی سمجی تمی سے ۔

حفرت ابن عرد من الشرعنها فرات بب كديس في وسول الشرصلي الشرعلية وسلم كود كيماكة حبب آب بالا كما كود كيماكة حبب آب بالا كما في الشرعية والبي في المنظر المنظر

\*\*( ILCIT) \*\*\*\*\*\* (ICT) \*\*\*

مرک رفع کی روایت اور بنع بدین نزکرنے کے بارے میں مریح روایات پانگائی ، ترک مع کی روایت اس سے ایک درج ذیل ہے۔

حصرت عُلُقُهُ الكِيمة مِن كه حضرت عبدات أرب سعود رمني الشرعند نفرايا وكيامي آب حعزات كورسول المتر صلى الشرعليه وسلم كى نماز مديرها وس و معراب في الم بڑھی امیں بہلی مرتبہ کے علاور رفع یرین نہیں کیا .

عن عَلْفَهُ مَهُ قَالَ قَالَ إِبْ مُسْعُودِ مِن الله عنه: ألا اصلى بحكم صلوة رنسول الله صلى الله عليه سلم ؟ فتكلّ فسلم يَرْفَعُ بِنَابِهِ إِلاَ فِي أُولِ مَرَّةٍ . (رَزَنَ رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اس حدیث کوامام ترندی میسی حسن کهاید، اوراین فرم ظاہری (عِیمُ عَلِّد) - نے ابنی مشہورگاب "المائيلي " من صحيح كهاس كه كه صنوات في اس حديث يركلام كياس، ممرعلام احدم مورث كرا في ال كومم تروك فرمايا سهكه

وهذاالحديث محيح صححك ابن حزم وغيره من الحُقّاظِ، وما قالوا في تَعُلِيُلِهِ ليس بعِلْيَرٍ (شرح ترندی ص<del>ابع</del>)

يه حدمت صحيح سها، ابن حزم ادر : مُرْحَفًا ظرحن في اس کومیع کہاہے، اور لوگوں نے اس کی تعلیل میں جو کے کہاہے وہ عِلْت خرابی انہیں ہے۔ ر فع بدين كامت تلدج نكهُ مُوكة الأدار بيداس يخصفرت ابن عمرض مذكوره بالاحديث يرجعي

طرح طرح سے کلام کیا گیا ہے ، جس طرح عبدالسّرین مسعود کی فرکورہ بالاحدیث پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ب، مر به ار زیک صحیح بات وه ب جو علاً مرابن بمام دخنی ان بدای ک شرح می تحرافران ب سارى بحث كے بعد تحقیقی بات بر سے كردونول رقایل حضوراكرم ملى الشرعليه وسلم سعتابت بي يعنى ركوع مِن جاتے وقت بائد أنفانا اور سرأ نفانا البذاتعان کی وج سے ترجیح کی ضرورت میش آئے گی۔

والقَلُارُ المُنتَحَقَّقُ بعد ذلك كُلِّهُ تُبُوتُ رواية كُلِّ من الامَركين عنه صلى الله علايها الرفع عن الرفع عن الرفع وعدم المحتاج الى الرجيم لقيام التعارض (نع القريري)

نیز عمل کے اعتبار سے بھی دونوں بابس حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے توائر کے ساتھ مروی بیں ، امام العصر علمامه محمد انورسشاه کشمیری مع فرماستے بین کسر دونو ساتون برمتواتر عمل راسه صحابركام تناهين تواتر العمل بهمامن عمد الصماية والتابعين

\*\* (ICAT) \*\*\*\*\*\* (ICAT) \*\*\*

وأتباعِم عَلى كِلَا الْعَوْين، وانما بَقِ الْخِيلاَ ادرتبع تابعين كے زمانہ ہے، اور اختلات صرب في افضل من الامرين. (كَيْلُ الْفُرِيْدُينَ مِنْدُ) اس بات میسے کہ دونوں میں سے انفیل کیلہ، واقعه بيهسه كهرنع يربن كى ردايات تركب رفع سے زمادہ یں، قائلین کہتے ہیں کہ پیاش صحابہ کرام سے رفع پرین

اور مل سررباده سے؟ کردایات مردی ہیں، مگربہ بات میں مہیں ہے، کونکہ اس میں اُن صحابہ کوبھی شمار کر لیا گیا۔ ہے جن سے صرف تبیرِ تحربیہ کے وقت رفع پدین مردی۔، صبیح تعدا دستوکانی مرکز کے تصریح کے مطابق بیش ہے، ادراس مرکبی نفد کی تنجائش ہے،ا مام العصرعلام تشميري كي تحقيق كے مطابق بحث وتخيص كے بعد سندرہ صحابہ يا اس سے بھى كم رہ جاتے

مین ---- اور ترکب رفع کی صریح روایات پایج ہیں .

روايات سطوف زيادهي

مگرعمل کی صورت اس سے مختلف ہے ، مدیبند منورہ جو تہبکطِ وی ہے ، اور کو فہ عِسُاکر السلام كى جيما دنى ہے، اورجس میں یا پخشوصحا برکرام كا فروکش ہونا نابت ہے ان دوشہروں کے بارے میں موافق ومخالف مب نسلیم کرنے میں کہ کو فرمیں تو کوئی بھی رفع بدین نہیں کرتا تھا، اور مدمینه کی اکثرمیت رفع مدین نہیں کرنی تھی ،چنانچہ امام مالک مج حضرت ابن عرص کی روابت کومب سے زیادہ اہمیت دستے ہیں مجبور ہوئے کہ تعامل مدینہ کے مبین نظر ترکب رفع کو اختیار کریں ،اور

ك نيل الفرقدين مست

ته مولانا ابوالحسنات عبد محمد تكفنوي في في مكا محمد محما منيه بن الم محدين نَفَرُمُرُوزَيُ كا قول نقل كيا يه كه لانعكم مصرامن الأمصار تركوابا جماعهم ممكسى شهرك بارم مي نبين جانتے كرد بال كے نام رَفَعُ اليدين عندالخَفض والرَفْعُ في الصّلوة إلَّا بالشدول في ركوع بن محطكة وتت ادر ركوع سا أفية وت اهل الكوفة (التعليق المهجد ملك) رفع یدین کوچیور دیا ہوسو اے کو فہ را نوں کے

اس سے معلوم ہواکہ کوفہ کے علادہ دیگرشہروں میں کچھ لوگ نفع پرین کرتے تھے، ادر کچھ لوگ نہیں كرتے تھے،البته كوفد كے تام باشندك ... خواور و فقهار بول يا محدثين - . - برفع يدين نہيں كرتے تھے، ادر کوفه وه مقام ہے جہاں یا بخ شوص حابر کرام کا فردکش ہونا ہر کی کونسلیم ہے، اور تخبل کے قول کے مطابق دیره بزاد صحابهٔ کوام کوفه می میکونت پذیر مقع این میشتر مدری صحابه اور مین سیوا صحاب بیت رضوان مقع ، یسب حفزات مرت تکیرتحریر کے وقت رفع بدین کرتے ہے اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ ۱۲

**未来阅读采采采采采产产产产产产产业,并未来发生,从关系采采采采采采采采采采采采采采采采采采** 

ا بی بلادِ اسلامیمیں رفع کرنے والے بھی تھے، اور رفع نہ کرنے والے بھی تھے۔

اور پیصورتِ حال اس منے تھی کہ جِمل جس قدر زیاد ورائج ہوتا ہے اس کے بارے میں روایا کم ہوجاتی ہیں ،کیونکہ تعامل خور بہت بڑی دلیل ہے ، اس کی موجود کی میں روایات کی جندال ضرور<sup>ت</sup> باقی نہیں رہتی، اس لئے وہ بات بغیرسی نینت و تکل کے تسلیم کرلینی چاہتے جو علامہ ابن مجام کے حوالہ سے بہلے گذر حک ہے کہ حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے رفع بھی ثابت ہے اور عدم رفع بھی . فقط کی افتار کا اختلاف : مجہدین کرام نے جب مختلف روایات یم غورکیا تو دو نقط منظر کا اختلاف : مجہدین کرام نے جب مختلف روایات یم غورکیا تو دو نقط منظر

يهلا نقطه نظر : كيه حصرات في سجهاكه رفع يدين تكبير على بعن تعظيم على ب اور نمازك كي زینت ہے، امام شائعی سے ایک موقع پر بوجھا گیا کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع برین کرنے کی

كيا رجه ب تواكفول في جواب دياكه

مِثْلُ معنى رُفعِهما عند الافتتاج تعظيمًا لله، وسُنَّة مُثَّبُّعة مُكُنَّبُعة مُركِبي فيها ثواب الله؛ ومِثْلُ م فع اليدين على الصفا

والمُرُوةِ وغيرهما.

اس کی وی حکست ہے جو کمیر تحریر کے وقت رفع یو ى ہے، مین استرتعالیٰ کی تعظیم کرنا ، اور بید ایک عمول بها سنت ہے سی تواب کی امید ہے، اور جیسے صفاء مُرُده براور دوسرے موقعوں بررفع بین کیا

رنيل الفرقل بن صك حصرت سعیدبن مجبیرا سے رفع برین کی حکمت بیان فرماتے ہوئے ارمثنا د فرمایا ہے کہ رفع پرین کا مقصد مرف یہ ہے کہ اس کے ذراعیادی إنها هوشي كيرين بمالرجسن ابى ناز كۇمۇنىڭ كرتا - ي صلوتک رئیں مے

جن حصرات کا یہ نقطهٔ نظر بنا اکفوں نے رفع پرین کی روایات کو ترجیح دی ،ا دران کومعمول

بہابنایا۔ ووسرانقطر نظر: یہ ہے کہ رفع بدین کامقعد تحریم ہے جیسے سلام کے دقت دائیں بائیں سے پھرنے کامنفد تحلّل ہے، جنانچہ ناز کے شردع میں تحریم ولی یعنی تمیر تحریب ادر تحریم فعلی بینی رفع بدین پھرنے کامنفد تحلّل ہے، جنانچہ ناز کے شردع میں تحریم ولی یعنی تمیر تحریب ادر تحریم فعلی بینی رفع بدین

له ۱۱م العصر علام يشميرى و منيل الفرتدين مي تخرير فرماتي مي وقل كان في سائوا لبلاد تا دكون ف كنيرٌ من التاركين في المدينة في عهد مالك وعليه بَنَ مُخْتَارُ لا (مسلم) ال

کوجمع کیا گیا ہے، تاکہ قول وعمل میں مطابقت ہوجائے ، اس موقع کے علاوہ نماز کے درمیان ظخر معلی کے کوئی معنی نہیں ہی ، بلکہ و محض ایک حرکت سے اور حرکت نمازے منافی سے مسلم شریف میں ے کے حضور ملی انٹر علمیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ، آب نے دیجھا کہ لوگ نماز پڑھتے حسیں اور الشكام عليكم ورجمة الشركية وقنت دونول جانب بالفرسيد الشاره كريتي واس يرآل صفرت

صلى الشرعليه وسلم في ارمث و فرمايا كه

كيابات سے كرآب لوگ بالقول سے اس طسرح أَذَنَابُ خَسِيلٍ شُهُسُ وَالنَّمَايَكُونَ استارہ کرتے ہی جیسے کہ رہ بد کے ہوئے گھوروں کی احددكم أن يَضَمَ يدَه عَلى فَخِذه، ثم دمیں ہوں؟! آنیہ لوگوں کے لئے بربات کا لی ہے کہ يُسَلِّمُ عَلَىٰ أَخيه : مَنُ عَلى بسينِ وشِمالِه ہ کفرانوں پرر کھے ہوئے دائیں بائیں اینے ہوائیوں کو سلام کریں۔

(ععيم مسلم ما

علاده ازی تر مذی شریف کی روایت بی نماز کی حقیقت به بیان کی تئی ہے :

الصَّلُوةُ مَنْ مَنْ مَنْ لَنْهُ دُوفِي \_ عُلِ ركعتين وتخشع وتضركا وتنهشكن ونْغُنِعُ بِكَيْكَ \_\_\_\_يقولتَرْفَعُها\_\_ إلى ربيك مستقيلا ببطوهما وتمك وتقول: يارَبِّ إيارَبِّ إومن لـــم يفعل ذلك فهوكذا وكذا!

(ننومذی ص<u>اه</u>)

ناز د د د و ۱ د د د ورکعتب ہیں بعنی ہر د درکعت پر فعد ہ ہے ،اورفروتنی ہے ،اورگر گزانا ہے ،اورسکین بناہ ا اورآب اینے رونوں ہاتھ اپنے پر در دگار کے سامنے اس طرح المعائين كريتهميليان چېرسے كى طرف يول اورآب كہیں اے میرے رب ااے میرے رب اادر جس نے ایسانہیں کیا وہ ایسااورا بسا ہے (بعنی ناپسندیده مبنده سه ادراس کی نازیاقس سے

اس روایت مین نازی جوحقیفت بیان گی گئے ہے وہ اس بات کی تقینی ہے کہ نماز میں زماده سع زباره سكون بوناجا مئة اور نمازمي باربار باغذا تفانا ظاهرسه كداس مفصدكوفوت کرتاسہے جن حضرات کا یہ نقطہ نظر بنا اعفوں نے نرکب رفع کی روایات کو ترجیح دی ۔

اختلاف کی ایک دحربی می کی جہدین کے درمیان اختلاف کی دوسری وصر اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ حصنورا کرم صلی الشملیہ وسلم كايبلامل كون سائفا اورآخرى عمل كون سائعين رفع اصل بياترك وفع اصل بيه كم حضرات كاخيال يه سے كه يہلے رفع صرف تكبير تحريميہ كے وقت تفاء بھر تدريجًاد وسرى جگہوں ي

\*\* ( Tright) \*\*\*\*\* ( Tright) \*\*\*

ر فع یدین کا ذکرملتاہے۔

ن مرت تکبیرتحریمه کے دفت رکانی روایة ابن مسعودی

﴿ ركوع مِن جائے وقت اور ركوع سے الصفے وقت مى دكافى رواية ابن عمره )

ا سجدو بس جاتے وقت کھی (نسائی شریف صفح الم معریث مالک بن موکر شریف)

و دونون سجدول كرميان مني (ابوداوُرشريف منيه المنسالُ شريف ميه المناسل من المناسلة ال

روسری رکعت کے نٹردع میں بھی (ابوداؤدشریف صفیہ صدیث وائل بن مجرم مف)

ا تیسری رکعت کے شروع میں بھی (بخاری شریف میں میں میں این عمره)

﴿ مِرْاُو يَى نَتَى بِرِ رَعَنَدَ كَلَ خَفَضِ وَرَفَيُم ابن مَاجِهُ صَلَّ حَدَيثُ عُنَيُرُبن جَيبًا ولفظه يَرُفعُ بيديه مع كل تكبير)

ر فع یدین کے بیتمام مواقع احادیث کی تتابوں میں مردی ہیں، لیکن امام شافعی اورامام احسمہ موت بین موقعوں پر رفع یدین کوسنت سمجھتے ہیں، باتی جگہوں میں منسوخ مانتے ہیں، لہذا نی الجلم سنخ الن صفرا فرمین موقعوں پر رفع یدین کوسنت سمجھتے ہیں، باتی جگہوں میں منسوخ مانتے ہیں، لہذا نی الجلم سنخ نسلیم کرتے نے معین سنخ نسلیم کرتے ہیں، اور ایک جگہ بعن تکبیر تحر محمد کے بارے ہیں سب کا اتفاق سے کہ نسخ نہیں ہوا ہے .

اب اختلاف مرف یہ ہے کہ دوسری مورت میں بعنی رکوع میں جاتے وقت اور دکوع سے
اب اختلاف مرف یہ ہے کہ دوسری مورت میں بعنی رکوع میں جاتے وقت اور دکوع سے
اُ مشتے وقت رفع یدین معمول بہا ہے یا منسوخ ؟ دوامام کہتے ہیں کہ ان دو مگہوں میں بھی رفع یدین منسوخ نہیں ہوا ہے بلکہ عمول بہاہے ، اور دو امام فرماتے ہیں کہ ان دو دو مگہوں میں بھی رفع یدین منسوخ

ہوگیا ۔۔۔ ،

ہم اگرنقط نظر کے اس اختلاف کو سمجھنا چاہیں ادرجاننا چاہیں کہ کون سانقط نظر سمج ہے؟ قہمیں ایک مثال بیشِ نظر کھن ہوگی ، وہ مثال یہ ہے کہ ایک بڑے محل کے بارے میں ہمارے معاضے مختلف رپورٹیں ہیں کہ اس کے ایک کرومین جل ہے ، تین کروں میں جلی ہے ، جارتی ، باتی میں جیتیں ساتے میں ، ادر ہر کرومین جل ہے ۔ رپورٹوں کے اس اختلاف کوختم کرنے کی ذو ہی صور میں ہیں اگرمو کھال

یہ ہے کہ تدریجاً بجلی بڑھائی گئے ہے تو ہیں آخری رپورٹ بینی ہوگی کہ ہر کرہ میں بجلی ہے ،اور ہاتی رپورٹوں
کے بارے میں ہیں کہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ کی رپورٹی ہیں جبکہ اُ تنے ہی کمروں میں بجلی گئی تھی ، اور اگر مورت حال دوسری ہے بعنی تدریجا بجلی ختم کی گئی ہے تو پھر ہیں ایک کرہ والی رپورٹ بینی ہوگی ،اور باتی کے بارے میں یہ کہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ کی رپورٹیس ہیں جبکہ ان کمرول میں بھی بجلی تھی ، مگر وہ بعدیں ختم کی دی گئی ۔

مذکورہ بالامثال کی روشنی میں معقول نقطہ نظر صرف دوہی ہوسکتے ہیں، یا تو صرف کبیر تخریمیے کے وقت رفع یدین ماناجلت، باتی روایتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دوسب روایتیں صحیح ہیں مگر پہلے زمانہ کی ہیں جو بعدی نمسوخ ہوگئی ہیں ، یا بھر ہراد بخی نیج میں رفع یدین مانا جائے ،اورماتی روایت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دہ پہلے زمانہ کی ہیں جس وقت صرف اُنہی مواقع میں رفع یدین تقا، درمیان کی کوئی روایت لینا کوئی معفول فقط منظر نہیں ہے۔

امام ابوحنیف<sup>رم</sup> اورامام مالک مسیم میسیم میسیم میرین تدریجاختم کیا گیاہے، اور آخر میں صرف ایک جگہ باقی **روگیا ہے، اوران کا بیہ مجھنا بایں د**حہ قابلِ قبول ہے کہ دوسرے وکڑ امام بھی نی الجمسلہ نسخ تساس

نسخ تسلیم کرتے ہیں ۔

اورامام ت فعی ادرامام احمر کانقطهٔ نظر بای دج قابلِ تبول نہیں ہے کہ وہ ایک طرف نسخ میں سے کہ وہ ایک طرف نسخ می میں سلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف آخری روابیت بھی نہیں لیتے، بلکہ درمیانی مرحلہ کی ایک روا لیتے ہیں، اور بیر بات کسی طرح معقول نہیں ہوسکتی ۔

ا روایات کا جائزی سے بات مراقہ محلوم ہوتی ہے کہ کا ایک اوروا اسے فریق ہوتی ہے کہ کا ایک اوروا اسے فریق اسٹری بہت سی چیز بہ جائز تھیں جو بعدی خم کردی گئیں، ابوداؤ دسٹر بھن حضرت مُعَاذر صی الشرعنی روایت ہے جس میں ناز میں تین تغیرات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بہ ہے کہ پہلے منبوق جب آتا نفا تو کسی نمازی سے پوچھ لیتا تفاکستی کو تعیں ہوئیں، بھروہ فوت شدہ رکعتوں کو بڑھ کر نماز میں شریک ہوتا تھا، اسی طرح پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا، بھر جب آیت قوم و کا نشہ فینیٹ نازل ہوئی تو نماز میں بو سنے کی مانعت کردی کئی، اسی طرح پہلے دوران نماز سلام کا اسٹ رہ سے جواب دینا جائز تھا، مسجد مزار کے قصے میں جب حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو سلام کرتا نظا، آپ نماز بڑھتے ہوئے اشاہ سے ان کو جواب جواب میں انسام کا سے میں جب حضوراکی انشرعلیہ وسلم کو سلام کرتا نظا، آپ نماز بڑھتے ہوئے اشاہ سے ان کو جواب

\*\* (ICEAT) \*\* \*\*\* \*\* (ICEAT) \*\*

ر<u>ے تھے۔</u>

اسی طرح او برسلم شریب کے حوالہ سے جوروابت ذکر کی تئی ہے اس سے اور دیگرروایات سے حلوم ہوتا ہے کہ پہلے نازمیں صرف کمبیر کے ساتھ افع بدین نہیں کیا جاتا تھا ، بلکہ سلام کے وفت بھی رفع پرین کہا جاتا تھا ، جس پرحضوراکرم صلی الشرعلیہ وقم نے نکیرفرمائی ، اورامت اس پرمتفق ہے کہ سلام کے وقت رفع پرین منسوخ ، وگرباہے ،

مسلم سریف ہی میں اس روابیت سے او پر تصل حضرت جا بربن مُمُرة رضی الٹرعنہ کی ایک اور روابیت بھی ہے جس میں حضور نے سلام کے علاوہ اور جگہوں میں رفع پدین کرنے پرکھی نکیر فرمالی سے ، اور نماز میں پڑسکون رہنے کا حکم دیاہے دہ روابیت ہے :

عن جابرين سَمُرَة أَره قال : خَرَجَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه، وسلم فقال: مَالِي اَرَاكُوْرَ إِفِعَى اَيْك يِكُم كَانَهُ اَذْنَا بُ كَيُلٍ شَهُسٍ ؟ أَسُكُنُوا فِي الصّلوة !

(مسلمة العب بالدريالسكول في الصلوة الخ فع المسري)

حفرت جابر رضی الشرعمة فرات میں که رسول الترمئی الشرعلیه دسلم ہمارے پاس تشریف لا کے اور ارشا دفرایا کہ :کیا بات ہے کمیں آب لوگوں کو بائقہ اُٹھاتے ، دے دیکمتا ہوں بد کے ہوئے گھوڑ دل کی دُموں کی طرح ؟ اِناز

میںسکون اختیارکرو۔

یر رایت سابقه روایت سے بالک مختلف سے ،امام نوتوی رہ کا دونوں صدیتوں کوایک گردانیا صحیح نہیں ہے ،اس حدیث میں جس رفع پدین کا ذکر سے وہ سلام کے علاوہ دیگرموا نع میں کیب بیا نے وہ اور فرمانی سے ،اور پُرمیکون رہنے بیا نے وہ اور پُرمیکون رہنے کا حکم دیا ہے ، منازم بریسکون رہو ،اکا حقیقی مفہوم یہی ہے۔

ادراً المرائر بالفرض و ونوں واقع ایک ہوں تب بھی سلام کے وفت کے رفع بین پردیگرمواقع کے رفع بین پردیگرمواقع کے رفع بین کو تباسکتا ہے اور سکون کے دفت رفع بیرین نماز کے ممنافی ہے اور سکون کو خرائر رفع بیرین نماز کے ممنافی ہے اور سکون کو خرائر رفع بیرین کا حال بھی بہی ہوگا، لہذا سب کا ابک ہی حکم ہوگا، لہذا سب کا ابک ہی حکم ہوگا، ان این علاوہ دیگر ترائن کے نسخ کی واضح دلیل ہے ۔

ر وام فع کی کوئی و کرائی ہیں ہے۔ ر وام ارت کی کوئی و میل ہیں ہے تابت نہیں ہے بعنی حضوراکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر نمازمیں رفع بدین کیا ہواس کاکوئی شبوت نہیں ہے ، بلکہ بہت مکن ہے کہ آب نے اس بانچ کی طرح گا ہے ما ہے رفع بدین کیا ہو، جنانچ حضرت قدس سرہ نے جواب میں دوام رفع

\*\* ( The local de man ( local de man) \*\*\*

کی دلیل طلب کی ہے کیونکہ اس کے بغیرمدعیٰ تابت نہیں ہوسکتا ۔

وفعة اول: أبهم مدر فغ يُريُن ذكرن كا مديثِ معتملتُ عليه ما نیکتے ہیں جو درباؤ عدم رفع ، نفر نعم کے بھی ہو، ہم آب سے دوام رفع کریں کی نفس صریح ممتفق عکیہ اسکے طالب ہیں ، اگر ہو تولا سیے اور دسٹس کے بدیے بین کے جاتبے ورنہ کچھ نوشریا ہے۔

رفع پر من کے آخری عمل موسفے ایزاس بات کی بھی کوئی دہل نہیں ہے کہ رفع برین آنھنو ملى الشرعلبة ولم كا أخرى عمل لظاء اور تركب رفع يبلاعمل على الشرعلبة ولم كا آخرى عمل لظاء اور تركب رفع يبلاعمل على من وي وي ويد كها جا سكتاء تناكه يبلي

رُفع نہیں تھا،بعدیں بڑھایاگیا،حضرت قدس سرونے مقابل سے رفع کے آخری عمل ہونے کی دسیل طلب فرائی ہے، جسے آج تک کوئی میش نہیں کرسکا، نہ تیامت تک کوئی میش کرسکتا ہے۔

صلات عام ہے یا ران مکتردان کے لئے! ا در دلیل میں گنجائش رکھی سے کہ نگی صریح ، حدمیت منتفق عکیہ ہوناہی صروری نہیں ہے ، قابلِ استدلال روایت سے \_\_\_\_اگرجہ و حسن لغیرہ کے درجہ کی ہو \_\_\_ یہ بات نابت کی جائے۔

اورمیکی نه بهوتواب آخری وقت نبوی صلی الترعلیه وسلم بی بین کسی فق سے آب کار فع بدین کرنا ثابت سیجے، اور دس کی جگه بینل بیجئے، اور نہ ہو سطح نو بھرکسی کے مسامنے ممنیر نہ کیجئے ! زیارہ وسُعَنت جاہئے توہم سیج کی بھی

م جب رفع بدین کانه دوام تابت ہے، نه آخری عمل ہونا تابت ہے اور است کے اور استخر کی عمل ہونا تابت ہے اور استخر کو میں نوبتا ہے کہ منسوخ حدیثوں بڑل کرنے وا ما لى بيروى كرف والاكهلاك كامياناسخ اورمول بها صرتون يمل كرف والأنتيع سنت نبوى ، كا ؟

اگراس بھی آہیے کچھ ندئن آئے تو پھراپ ہی فرائیں کا اُمبیع عند دستن کون ہو آب یا ہم؟

له نُصَ : ابساكلام جس مِن تا ديل كى گنجائش نه بور (مِصْباح اللّغات)

\*\* (ICAT) \*\*\*\*\*\* (ICAT) \*\*

ا حادیث بی تعارض نهیس سے: ادرجول سیجے بی کدفع کے سلسلہ کی روایات مُتعَارِض بیں ،ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، نعارض اُس وقت تک رہتا ہے جب تک تقدیم و تاخراد رنائے دخمون ثابت یہ بوجائیں ،ادرر و فع ادر نزک رفع کی روایات میں قرائن تُریّہ اورروا بات محیحہ سے تقدیم و تاخراد رائئ و منسوخ متعین ہیں ، جیسا کر تفقیل سے عض کی روایات کو ترجیح و یے بی ، وہ فض اپنی رائے کی بروی کرتے ہیں ، منبع حدیث اُن کو نہیں کہا جا سکتا ،اورجولوگ نزک رفع کی روایات پیمل کرتے ہیں وہ ناسخ روایوں پر منسل کرتے ہیں وہ ناسخ روایوں پر منسل کرتے ہیں ،ادر نسخ ،روایات و نعال اور قرائن تو یئے سے نابت ہے ، پس یہ رائے کے دخل کے بغیرات و بیمل کرتے ہیں ،ادر سے بہرکوئی صورت نہیں ہوسکتی ۔

درصورنبکه دوام دفع ،ادرآخردقت میں دفعکسی حدیث سے تابت نہوا تو بھا دسے دفع ساکت ہوں گی،اوراس سبہ احادیث ننج وزک ،رفع کے معارض نہوں گی،اوراس سبہ احادیث نفع کو وزک ،رفع کے معارض نہوں گی،جوآب کو یکنجائش ملے کہ احادیث نفع کو احادیث ترک پر ترجیح دینے کے داسطے آمادہ ہوں ۔ مگر اس صورت میں حفی متبع حدیث ہوں گے،اورآب ابنی دائے کے تابع ،ادراتنی بات آب بھی جانتے ہوں گے کہ احادیث ترک رفع بہرحال آپ کی رائے نارب اوراجتہا دنارواسے کہیں بہتر ہیں۔

ایک سنیم کا از المه اگرکسی کو برنجه به که ترک رفع مح معنی بی در عدم رفع «در فع نه کرنا) ادر عدم و خور سے مُقَدِّم به وتا ہے ، بس رفع نه کرنا پہلے بوگا ، اور دفع کرنا بعد کاعمل بوگا ، وجود سے مُقَدِّم به وتا ہے ، بس رفع نه کرنا پہلے بوگا ، اور دفع کرنا بعد کاعمل بوگا ۔

وجود سے مُقَدِّم به وتا ہے ، بس رفع نه کرنا پہلے بوگا ، اور دفع کرنا بعد کے معنی یہ بین ہے ، بلکہ یہاں ترک کے معنی یہ بین کہ ایک عمل جو پہلے رائج کھا بعد میں موفوت کر دیا گیا ، بین احادیث ترک دفع بزات خود منت ہی نہیں رہتی ۔

معنی یہ بین کہ ایک عمل میں جس کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت ہی نہیں رہتی ۔

مگریه یادرسه که رونزک "اُن احادیث مین معنی دوعدم فعل" بنهیں ا بلکه موقونی بعدرواج مراد ہے ، سسے نسجے رفع عیاں سہے -

## به میرو مرکز میرا المیرو میراد. امیران بالجهرکامرشنانه

مداہب فقہار ۔۔۔۔ آمین کے بارے میں روایات۔۔۔
سلف صالحین کاعمل ۔۔۔ سٹراآمین کہنے کے دلائل ۔۔۔ آہستہ
امین کہنا اصل ہے اور جہراکہنا تعلیم کے لئے تھا۔۔۔۔ سفیان توری اور شعب سے کی روایتوں میں تطبیق

## المرف بالجركام مناير

جہری نمازوں میں سور وَ فائخہ کے بعد جُہُرٌ ایاسرؓ ارزورسے یا اُہستہ ) آمین کہنے کے بارے می فقہار کرام کی مائیں مختلف ہیں جن کی نفصیل درج ذیل ہے۔

احناف کے نزدیک امام دمقتری سب کے لئے آمین کہنا بھی سنت ہے ادراس کامِتْرا را بہت کہنا بھی سنت ہے ، تعینی یہ در سنتیں علیٰ دہ علیٰ دہ بہن ایک آبین کہنا اور د دسرے اس کوسٹراکہنا ، درِ مُختار میں ہے ،

والتَّنَاءُ، والنَّعَوَّدُ والتَّسُويَةُ، والتَّامُينُ اولِهُ الرَّارِ كَامِنِينَ ثَنار، اَعُوْدُ بِالشَّرادرابِ مِاللَّهِ والتَّامُينُ والتَّامُنِ الرَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وكونفن سِسرًا برعلامه شامي شفاح اشيه لكهاه كم

جَعَلَ سِسَرُّا خِبُرَالحَونِ الهحذوفِ ماحبِ وَرِّمُحَارِ نَهِ مِرْاكُوكُونُ ومعددكان المخددُ لَيُ فَيدَ النَّالَ المِسْرارَبها سُنَةً المُحَسِّلُ و كَاجْرِبِنا يا عِه اللَّه يه بات معلوم بوكه ان چارون كا فعلى هٰ السَرِيَّةُ الانتيانِ بِهَا تَعُصُلُ و آسته كهنا دوسرى سنت به لهذا ان چارول كو فعلى هٰ المَسْرِيَةُ الانتيانِ بِهَا تَعُصُلُ و آسته كهنا دوسرى سنت به لهذا ان چارول كو لو مع الجَهْرِيها.

(مثامی ملاحظ معیشه الصلوة) دانسته برزاکههٔ کی سنت ادانه و کی جوابیسنقل سنت) ما الکید کا مفتی به ندیمب بهمی بهی سه که آبستهٔ آمن کهنامستوب سه ، علاَمه دُرُدِیرُ کی شرح مغیر می سه که مفیر می سه که مفیر می سه که مفیر می سه که

سیری سہ ۔ نگرب الاسرارب ای بالتامین لکل مصل آہستہ آمین کہنا مستخب ہراس نازی کے نے

طُلِبَ منه (بُلُغَةَ السالك منا) حب سامَن كَهَ كامطالب كياكيا ب. میرز حتا بلیه کے نز دیک امام و مقتدی سب کے لئے جُہُرًا ( زور سے ) آمین کہنا سنت ہے، ابن قلا

امام ومقدى كازور سے آمين كمنامسنون سے ان ويُسَنُّان يَجُهَــرَبه الامامُ والمأمومُ نماز دن میں جن میں زور سے قرارت کی جاتی ہے اور فيها بجُهَرُفه بالقراءة والْخَفَاؤُهُا آسترآمن كهنامسنون اسان كازول مي جن مي آست ويى مايك فى فىيىد -

قرارت کی جاتی ہے .

رالمُعْنِی ما این است کا قول تدمیمید مقاکه جمری نمازوں میں امام دمقدی سب کے نے جُہرًا امام سنت افعی کا قول تدمیمید مقاکہ جمری نمازوں میں امام دمقدی سب کے نے جُہرًا امین کہنا سنت ہے ، اور ان کا قولِ حدید رہے کہ صرف امام کے لئے جبر ا آمین کہناسنت ہے ، اور مقدیوں کے لئے بیٹراآ بین کہناسنت ہے ۔۔۔۔۔ مگرسٹوافع کے نزدیک مفتی ہو لی تدیم ہے، حافظ ابن مَحَرِّر و کے تکھاہے وعلیہ الفتوی، امام رافعی من می اسی کوتر جی ری ہے ، بديد تول برستوافع نه وي نهين دياسي. (معارف السنن ص<del>ابع استرح مُهُوَّ مُعَاثِ مَرْجَعَ مُهُوَّ الْمُعَالِ</del> ) ندا ہب کی ندکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آمین کے آہستہ یا بلندآ واز سے کئے کے جواز پرسب کا اتفاق ہے ، البتہ ذرا ماموں کے نزدیک آہمہ کہنا بہترہے ، اور دومرے دَةُ اماموں کے نز دنکے زور سے کہنا بہتر ہے ، الغرض اختلاف اولی اورغیراد کی **کاسے ، جواز اور** عدم جواز کا تہیں۔۔۔

ا من کے بار میں وایات کی ہی سراکہ کے کامی دایات ہی اور جبراکہنے ا من کے بارے میں وایات کی ہی ہیں مگر جبراتین کہنے کے بارے میں جور دایات صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہیں ،اورجو صریح ہیں وہ تھیجے نہیں ہیں ،مثلاً سب سے اعلیٰ درج کی روایت

حب امام آین کے تو تم ایسی آمن کہواکیونکے جس کا آمن إذا أمَّنَ الامامُ فَأَمِّنُوا ، فانه مَنْ وَافَقَ كہما فرشتوں كے آبن كہنے كے موافق ہوگااس كے تَأْمُينُه تَأْمِينَ المِلْائِكَةِ غُفِلهِ مَاتَّقَدُّمُ مِنُ ذَنْبِه (مالا الاعكة المستة) يَعْطِعًام كناه معاف كردتي جاتي كم -

یه حدیث سیجے ہے ، اوراسی سے امام بخاری نے آمن بالجہر تابت کیا ہے ، ترب حدیث اسس سلسلەيى مەرىح نہيں ہے ،كيونكەمسلى شرىيف اور ابوداۇر شرىجەن مين صدىيى كى رادى امام ابن شہائے ہوگا

化化合物分子 کا صدیث کے آخریں یہ تول ذکر کیا گیا ہے وکاک رسول اللہ صلی الله علی یہ یعول : آمین (اور حضوراکرم ملی اللہ علیہ دسلم آمین کہا کرتے ہے) اگر حضور کر درسے آمین کہتے ہے تو امام رُہری کواس تصریح کی منرورت کیوں بیش آئی ؟

علاده از سی میں اس صرمیت شریف کے یہ الفاظ می مروی ہیں۔

رسول استرملی استرطیہ وسلم نے ارمشار فرایا کہ جب الم و کرا الفیکا لین کیے تو تم آین کہو، اس سے کرجس کا قول و فران کے تو تم آین کہو، اس کے کرجس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کی نیشش کردی جا کی فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کی نیشش کردی جا کی گ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال الإمامُ: وَلَا الضَّالِّانُ فَقُولُوا : آمين فانه مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قُولُ اللائكةِ عُفِيلَه

(داللفظاليخاري)

اس مدیت سریف مقدیوں کے آبین کہنے کوامام کے وکا الضائین کہنے پُرُعُلَّی کیاگیا۔
ہے ،اور یہ بات اسی صورت میں مقدول ہے جب امام آبین برٹرا (آبستہ) کہے،ورنہ وکا الضائین کے برآبین کہنے کو الفسائین کہنے کو معنی نہیں رکھتا ،ادر حب امام کا سرٹرا آبین کہنا تابت ہواتو مقدیوں کو بدرج اولی سٹرا کہنا جا ہے۔

اور سے حدیث بھی حضرت ابوہر پر وطنی الٹرعنہ سے مردی ہے جیسا کہ پہلے گذری ہوئی حدیث بھی الدی ہے گذری ہوئی حدیث بھی اہنی سے مردی ہے اور حب ایک ہی حدیث دوط سرح سے مردی ہو ، ایک سے بٹڑا آبن کے کا اختارہ طمآ ہو ، اور دوسری سے بڑھرا کہنے کا ، تو اس کو صریح کیسے کہہ سکتے ہیں ؟ اور جو روایات مریح ہیں وصحیح نہیں ہیں مثلاً :

ا حضرت دَارُل بن مجرُ من الشّعه كي روايت هيك

يمى خصناك جب عنوداكرم على الشرعليه وسلم نے غَيْرِ المُعَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ بِرُهَا تَوَامِينَ المُعَضُوبِ عَلِيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ بِرُهَا تَوَامِينَ كها ء اوراً مِن كَبِتِهِ مِوسَتِ ابْنَ اَدارُكُوكُمْنِهَا ، اور سمعتُ النِيَّ صَلِّاللهُ عَلَيْهُمْ قُرُ أَنَّ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ قُرُ أَنْعَ لَيْهُمْ اللهُ الضَّالِين وقالَ: المَعْتُ وُبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الضَّالِين وقالَ: المَعْتُ وُبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الضَّالِين وقالَ: المَعْتُ وَقِي وَقَالَ: المَعْنَ ، ومَدَّيِهُمُ اصَوتَهُ ، وفي واية

اہ حضرت دائل بن مجڑوہ کین کے شہزادے میتد ، جب بہلی مرتبہ وہ صنوراکرم ملی الشرائیہ وسلم کی خدمت میں مامخ ہوت سے قوحضوراکرم ملی الشرطیہ وسلم نے اُن کا پر تیاک استقبال کیا تھا، بلکہ ان کی آ مرسے ایجات حضورہ نے صحابہ کرام روز کوخوشخب میں مسائی تھی ، وہ کمی دن حضورہ کی خدمت میں رہے ، اور رہے ۔ تعلیم حاصل کر کے وطن واپس لوٹ کئے تھے ۱۲

\*\* (TRAII) \*\* \* \* \* \* (TI) \*\* \*

روسری ر دابت می ہے کہ زور سے آمن کہی، اور تیسری روایت میں ہے کہ آمین کہتے وقت اپنی اواز لمبند کی رمیں ماہ ران کے مسالم تم رامام شعبہ مورم اس میں اور ا

ابی داؤد فَجَهَرَبآمِین، وفی اخری له قال: آمَین وَرَفَعٌ بهاصوتَه

یہ سب الفاظ سُفیان تُوری مرکی روایت کے ہیں ، اوران کے سیامتی امام شعبہ مراسی روایت

كو درن زيل الفاظ سے روايت كرتے ہيں كه ان النبى صلى الله عليه وسلم فكراً عَنيُرِ بَيْ كَرِيم صلى الله عَلَيْهُم عَبُر الله عَنْهُ الله عَنْهُم عَنَهُم عَنَهُم عَنَهُم عَنَهُم عَنَهُم عَنَهُم مَ وَلَا الضَّالِينَ فَعَتَ ال عَلَيْهُم عَنَالُ الضَّالِينَ بِرُعا وَآين كَمِا اوراً مِن كَمَّةُ الله عَنْهُم عَنَالُ الله عَنْهُم وَلَا الضَّالِينَ بِرُعا وَآين كَمَا اوراً مِن كَمَّةً مَن وَخَعَضَى بِمَا صَوْنَهُ الله وَلَيْنَ مَن روا الله عَنْهُم وَلَا الله عَنْهُم وَلَا الله عَنْهُم وَلَا الله عَنْهُم وَلَا الله الله وَلَيْنَ مَن الله وَلَا الله عَنْهُم وَلَا الله الله وَلَيْنَ مَن الله وَلَيْنَ الله وَلَيْنَ الله وَلَا الله وَلَيْنَ الله وَلَيْنَ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله ولا الل

مین کے اس اختلات کے علاوہ سفیان توری اور آرائم شئے کے دریان اس حدیث کی سندمیں بھی اختلاف ہے ، حس کی وجہ سے امام بخاری اور امام سسم نے صحیحہ بنائی میں اسس صدیت کو تہیں ہے ، حقیمی نے اگر جو اس بات پر پوراز ورصرف کیا ہے کہ جہزت سفیان توری محدیث کیا ہے کہ جہزت سفیان توری میں کی روایت کو ترجیح دیں مگروہ ایک کوشش میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں ۔ کیونکہ امام شعبہ کی سند پر اعزا خوا اندان کئے گئے میں اس کے معقول جو ابات موجود ہیں ۔

رو) کرافطنی می ده بت او بریره رضی الترعندی صدیت ہے کہ جب حضوراکرم صلی الشرطیب دیم مررکوفاتح بڑھ کرفارغ ہوتے تو آداز بلند کرنے ادرا من کہتے ، ۔۔۔۔۔ گریہ صدیت بھی میمی نہیں ہورکوفاتح بڑھ کرفارغ ہوتے کو آداز بلند کرنے ادرا من کہتے ، ۔۔۔۔ گریہ صدیت بھی میمی نہیں ہورکوفاتی کی سند میں کوئی بن عثمان اوران کے استاذ استحاق بن ابراہیم ڈبندی مشکلم فیدراوی ہیں ۔ کو دارقطنی ہی بی اسی مضمون کی دوسری روایت حضرت ابن عرب سے مروی ہے ، کو دارسی بہیں ہے ، اس کی سندیں ایک راوی بخرات تقاریس جو ضعیعت ہیں ۔

را ان الی تنالی صغیرای می می این استروجهه کی حدیث ہے ، مگر **دو می میمیم نہیں ہے ، اس کی است** این ان الی تنالی صغیرایں جو صغی*صہ بین .* این ان الی تنالی صغیرایں جو صغی*صہ بین .* 

﴿ ان اجهى مِن حقرت ابوم ريره رضى النّرعة كي بيه حديث سبه كم تَرَكُ النّاسَ التأمينَ ، وكان رسسول الله لوكوں نے آمِن كهنا مجور ديا حالانكه رسول النّرم لي صلى اللّه علي مهم اذا قال غيرِ المه عُنصُوبِ التّرعليه وسلم جب وَلَا الضّارِ لين كهمّة توآمِن كهمّة

ئه رواه احسمد صباع ، والطيالسى وابويعَلَىٰ الموصلى، والطبران ، ق المحادم ، كما في نَصَبِ الرأية صابع المعادم ، كما في نَصَبِ الرأية صابع المعادم ، كما في نَصَبِ الرأية صابع المعادم ،

یہاں تک کہ پہلی صف والے اس کوٹسن لیتے ہیاں

عَلَيْهِمُ وَلِا الضَّالِينَ قال آمين حَتَّى يَسُمَّعَهَا أهُلُ الصَفِّ الأول فَيُرْتَحِ كُمُ السبحدُ تك كرآمِن كَيْنِ كَ رَجِ سِي سُجِد كُو عَجَ مِالًى.

یه حدمیث بھی مجیح نہیں ہے۔ اس حدمیث کو حضرت ابو ہر سرر درم سے ان کے عمرا رابو عبدار روا کرتے ہیں جن کا حال معسلوم نہیں ہے ، اور ان کے مثا گر د پشٹرین را فع نہایت ضعیف ہیں ، ابن جَبَّان اُن کے بارسے میں تکھتے ہیں بَرُوی العوضوعاتِ (بَبِخص موضوع روایتیں کرتاہے۔) ا أَمْ الْحَصَيْنَ مَ ذِهِ إِنَّ مِن كَهُ الفول في حضوراكرم ملى الشَّرعليه وسلم كے بیجھے نمازیوهی جب حضور سے وکا الصّالِین کہا تو ہمن کہی جس کواکفوں نے سنا دراں صابیکہ و وعور توں کی صف میں تقيل السنام الله المحتميم من المحتميم الله المحتميم الله المرابي المستدم الساعيل بن مشكم كم منعيف راوی ہیں۔

الحاصل آمین بالجهرکےسلسلہ میں حتنی صریح روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ سکف کامل سکف کامل ان اکٹر الصحاب تر و صحاب کرام ادرتابعیں عظام کی زیادہ تعبدا صحابة كرام ادرتابعين عظام كى زياد ه تعبدارآين التابعين رضى الله عنهم كانوا يُخُفُون عِما آئېستە كېمتى تقى.

لاعلاوالسنن صيحته)

البته صغار صحاب کے زمان میں خاص طور پر حضرت عبدالٹرین زبیر رضی الشرعنہانے جرًا آمین كني كارواج والا، ان كا دارالسلطنت مُكمَّ عقا اس كة مُكَّه مكرمه من جبرًا آمن كهنا، الح عقا، اسي، سے امام مثافعی نے \_\_\_\_ جن کی جائے بیدائش کہ مکرمہ ہے \_\_\_\_ این بالجرکو اختیار کیا ، مگر مدینه مُنوره کی صورت حال د وسری تھی ،چنا سنچہ امام مالکت نے \_\_\_\_\_ جن سے یہاں تعامل مدمینه کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ۔۔۔۔۔سٹرا آمین کہنے کو اختیار فرمایا۔ رسراا میں کہنے کے ولال اسمامین کہنے کی سب سے بڑی دلیل وہ صربیت شریف ہے رسراا میں کہنے کے ولال جو پہلے بجاری شریف ادر سام شریف سے درج کی عامی ہے جس می حضوراکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے مفتدیوں کے آمین کہنے کوامام کے ولاً الضّالِین کہنے پر

اله رواه ابن رام ویه فی مشئیره کانی نفسه الرآب صابی الله منازی می مشئیره کانی نفسه الرآب صابی کا منازی کا مناز

**哈茨米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

تیسٹری دلیل حضرت سُمُراؤ رہ اور حضرت عِرُان رہ کا داقعہ ہے حضرت مُمُراؤ رہ اور حضرت اُمُراؤ رہ نے اور وَلاَ الضّالِينُ حصوراکرم سلی الشرعلیہ وسلم نماز میں کمیر تحربیہ کے بعد تقوری دیر خاموش رہتے تھے، اور وَلاَ الضّالِينُ کے بعد تقوری دیر خاموش رہتے تھے، حضرت وَلاَ الضّالِينَ مَا مَانَكُارُورُوا یا، بالآخر دونوں حضرات نے حضرت اُئی بن کعب رضی الشرعنہ کی طرف رجوع کیا ، تو حضرت اُئی رہ نے فرایا کہ سُمُرو کو صحیح یا دہے ، بعنی حضوراکرم سلی الشرعلیہ دسلم وَلاَ الضّالِين کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (بی خاموش ہونے تھے اور تی خاموش کو تا تھا)۔

ین ہے کے سے ہوتا تھا)۔ چوتھی دلیل حضرت ابراہیم می کا.. رشاد ہے کہا بی چیزی امام آہمسة کہے گا، ثنا، تعوذ

کرائے یہ کہ اصل سنت آبین کا سِرُّا کہنا ہے ۔ تیونکہ آبین ابک دعاہے ،اور دعایں افضل برُ ہے ،اور خضوراکرم ملی اللّہ علیہ وسلم ہے جب بھی رورسے آبین کہی ہے تو و ہو گوں کی تعلیم کے مُنے تی ا جس طرح سِری کا روں میں گاہے ملہ حضوراکرم صلی السّرعلیہ وسلم ایک دو آبیس زورسے بڑھ و ہتے تقے ، تاکہ وگ بہ جان کیس کر حضور او فلاں سورت بڑھ رہے ہیں ،اسی طرح ایک مرتب حضرت عرد من کے دورِ خلافت میں باہر سے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لئے آئے۔ ستھے تو حصرت عرد منے ان

کی نعلیم کے سئے نمازمی ننازور سے پڑھی تھی ۔ اس دعویٰ کی دلیل بہ ہے کہ حضرت واکل بن مجرّزہ کی ندکورہ بالا حدمیث مُحرِّرث الابشردوُلَابی نے کتابُ الاَسُمار والکئیٰ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے۔

له يه تام ردايات اعلار السنن جلد روم صلك باب ماجاء في مسرِّيّة والتأمين والاخفاء بي السمليم في من ال

کیمضوراکرم صلی استرعلیہ وسلم نے آمین کہی ، اور آمین کہتے ونت اپنی آواز کھینچی ، جہاں تک میں بھتا ہوں حضور کا فقال المين يَهُدُّ بَعَاصوتَهُ المَرَّكُ عَاصوتَهُ المُرَّاهُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَاكُهُ

مقصدتمن تعليم دينائقا.

اور طَبْرانی نے معجم کبیر میں حضرت وائل بن محجرُم کی روایت اس طرح ذکر کی ہے۔

میں نے رکھیاکہ نبی کریم صلی السیطلیہ وسلم نے نماز سٹروع نرمائی ، اور حب اسیاعے سور و فاتر ختم کی تو نین ہارا میں کہی

رأيتُ النبي صلالله عليهم دُخَلَ في الصلوة ، فلما فَرَغُ مَن فاعَدَ الكمّات قال: آمين ثلثُ مَرَّاتٍ

حافظا بن مُجَرِّعَنْ قَلَا نی رَم جُوشافعی ہیں ، اورا مین بالجہرے بُرزور وکیل ہیں وہ اس صدیت کا مطلب بہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت وائل رہ نے بین نمازوں میں حضورت کو زوز سے آمین کہتے ہوئے سنا ہے ، صدیث کا پیمطلب نہیں ہے کہ ایک ہی رکعت میں تین بار آمین کہی تھی ، حافظ ابن مُجُر کا یہ نول مُواہِب

كى شرح مى نقل كيا گيا ہے ہينے

یہ روایات بیفیلہ کرنے کے لئے ہمت کانی ہیں کہ حضوراکرم صلی الشرعلبہ وسلم نے ہمیشہ جہڑا آمین نہیں کہی ہے وگاہے ماہے لوگوں کی تعلیم کے لئے کہی ہے ، اگر جہڑا آمین کہنا حضورہ کا معمول ہوتا تو حضرت واکن کویہ کہنے کی کوئی صرورت نہیں تھی کہ مااُراَہ الالبِعَلِمَااور قال آمین ٹاکٹ مَرَّاتِ

تورى اور شعبه كى وابنو مرتطبيق الهاحضرت سفيان تورى اورامام شعبه كى روايزل كاختلات توده در حقيقت كوكى اختلاف مهيس

بلکہ ایک ہی صورتِ حال کی مختلف تعیری ہیں، آواز کھنچنے اور آواز بلند کرنے کا مطلب ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے اس خاص موقع میں آمین میٹرا نہیں کہی تھی، بلکہ جہڑا کہی تھی، مگرس انہوں سور فاتحہ پڑھی تھی اس انہوں آجے نے آمین نہیں کہی تھی، بلکہ آمین کہتے وقت آب نے آواز کہئت کرری فلی چنانجے نسانی سٹریون کی روایت میں ہے کہ

جبحضوراكرم صلى استرعبه وسلم وكآ الصالين يرييج نو

له كتابُ الأسماء والكنى صبية بحواله معارف السين صبيم من

فكتَّاقَى أَغَيرالمغضوبِ عَلَيْهِ \_ ح

مع مجمع الزوائل صبي باب المتأمين، وقال رجاله يِفاتُ ،،

م شرح المواهب معلى بعواله معارف السس معلى ما الم

مله علامه ابن قُیم صنبل نے بھی زاد المعادی زورے آبن کہنے گی ہی دجبیان کی ہے ص<mark>بیا</mark> نی بحث قویم اللہ اللہ علیہ وسلم"

\*\* ( JUZJ) \*\*\*\* \*\* ( JUZJ) \*\*\*

ولا العنّالين قال آمين فَسَفِعْتُهُ وأَنَا خَلُفُهُ له آمِن كَي بَصِي خِسَادران عاليكي حَفُورُكَ يَجِي كُولُمَا بعن حدزت وأكل بن مُجُرِّهُ بهلى صف من حضور كے بالكل يحيے كھڑے تقے ، جہال عام طور برّینین البَر وعمر سن التّرعنها كھڑے ہواكرتے تقے ، حضرت وأكل رم كواكرام وتعظيم كے لئے وہاں جگہ دى كئى اسى، وہاں سے اكفول نے حضور كي آمين كى، كونكه أنهى كوتعليم دمينا مقصود تقا اس سے حضور في اتنا جہز واباحتنا وزرى تقا ، يہى حَقَضَ بِهَاصونَ كامطلب سے بله

ہداددام ثابت کئے بغیرہ عویٰ کیسے ثابت ہوسکتاہے ؟

دوسری بات ایا کم از کم یہ ثابت کیا جائے کہ حضوراکرم ملی الٹر علیہ وسلم نے زندگی کی بالل ایخری نمازیں ہم آرا کم یہ ثابت کیا جائے کہ حضوراکرم ملی الٹر علیہ وسلم ہے گرا آمین کہنا ایخری نمازیں ہم آرا خری نمازمیں ہم آرا خری نمازمیں ہم آرا خری نمازمیں ہم زنابت کیا جائے۔

ایک ایک ایک ایک ایک آخری نمازمیں ہم زنابت کیا جائے۔

ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کو ثابت کئے بغیرجہرکا نہ تو ہاتی رہنا آبات ہوتا ہے، نہنوخ ہونا، بلکہ دونوں احتمال برابررہتے ہیں کیونکہ جہرکی روایات بقار جہراور نسخ جہرکے سلسلیم خاموش ہیں، اس سے جہرکی روایات، احادیثِ اخفار کے لئے ناسخ نہیں بن سکتیں، کیونکہ نسخ کے لئے پہلے تعارض صروری ہے، بھرتقدیم و تا خیرکا ٹابت ہونا ضروری ہے، اور جہرکی روایات کا مذمقدم ہونا

که نسائی شریف صبی اماب تول الامام اذعطس طلف الامام ۱۱ که علامه این نیمام نے فتح القدیر من توری اور شعبہ کی ر دایتوں میں بہی تطبیق دی ہے صبح استا

مابت ہے، نموخرہونا، بیں وواخفار کی صریثوں کے لئے ناسخ کیسے ہوسکتی ہیں ؟

رمی اخفار کی حدثین تو د داصل کے مطابق میں بکیونکہ اِخفار ہی اصل ہے اگرجہر کی ر دائیں نہ ہوتمیں توان برعمل داحب مونا ، مگر جونکہ جہر کی بھی ر دایات میں ،اس سے انحفا کی حدثیوں براگر عمل واجب نہ ہوگا تو کم از کم اولی ادر بہتر تو منرورہی ہوگا .

کہناانفنل ہوگا ،ادرجہرمرف جائز ہوگا اب انصاف سے بتایا ہائے کہ جرلوک اصل پڑھمل کریں وہ متبع سنت ہوں گے یاجولوگ تعلیم کے لئے گاہے ماہے کئے جانے والے جہر بڑھمل کریں وہ متبع حدمیث ہوں گے ہ

وفعة دوم ، آب ہم سے إِخْفَاء آبِين مِن احاد سِنْ سِي مِنْفَقَ عليها كَيْ طَالب مِن جُونُونِ عَلَيْهِ الْمَارِي كَ طَالب مِن جُونُونِ عَمِرِيَ فِي رَل اہم آب سے نَفِسَ سريح ، حديث عليم الله عليم الله عليم الله عليم الرموں نولا تيے ، اور دس كَ بدلے مين کے جائے اور دس كے بدلے مين کے جائے اور دس كے بدلے مين کے جائے اور دس كے بدلے مين کے جائے ا

اورزیاده و سنعت کی طلب ہے تو آخری وقت بری صلی الٹرعلیہ وسلم ہی میں آج ہے جہرکا نبوت دیجئے، اور دس کے برلے میں ایجئے، ور منظم ہی فرماؤ ممتبع صدیث کون رہا، ہم یاتم ہو در منظم ہی فرماؤ ممتبع صدیث کون رہا، ہم یاتم ہو در صورتیکہ اوا دسیت جہر، دوام جہر بردال نہیں، اور آخری وقت بی جہر برکوئی صدیث ولالت نہیں کرتی تو بھراصل میں بقار جہرونسخ جہر مرکبہ کوئی صدیث ولالت نہیں کرتی تو بھراصل میں بقار جہرونسخ جہر

دونوں اختال برابرہوئے، اس کے احادیثِ جہراحادیثِ اخفار وترکِ جہر کی معارض نہ ہوئیں، بلکہ بقار دستے دونوں سے ساکت تعلیں، بس عمل اُن پر داحب نہیں تواد کی توضرورہی ہوگا، کیونکہ احادیثِ اخفار، سنے جہر پر نہیں تواوئو بیتِ اخفار پر توصرورہی دلاست کرتی ہیں۔ خاص کر حب بہ لحاظ کیا جائے کہ اِنگہ نہ لاتن عُونَ اَحَمَّ وَلاَ عَائِبُ اُ اوکہ افال وغیر دنصوص، اخفارِ دعاکی افضلیت پر دلالت کرتی ہیں ، اس دجہ سے فی مشیع حدیث ہوں گے، اور آب تابع دا سے نادسا ہو کے اس دجہ سے فی مشیع حدیث ہوں گے، اور آب تابع دا سے نادسا ہو کے اس دہ سے فی مشیع حدیث ہوں گے، اور آب تابع دا سے نادسا ہو کیا ہوں کے اور آب تابع دا سے نادسا ہوں کے اور آب تابع دا سے نادسا ہوں کے اور آب تابع دا ہے نادسا ہوں گے اور آب تابع دا ہے نادسا ہوں کے اور آب تابع دا ہے نادسا ہوں کیا ہوں کے اور آب تابع دا ہے نادسا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے اور آب تابع دا ہے نادسا ہوں کیا ہوں کا کہ کیا ہوں کیا

صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

المرافية و م ارسار رويا م المسائد المرافية و المسائد من كابرتا وكرواس في كم تم المسائد من كابرتا وكرواس في كم تم المناف المناف

علامینی نے صربت شریف کا خلاصہ بہ بال کیا ہے کہ بلندا واز سے ذکر کرنا اور دعا کرنا کمروہ ہے، اور علامہ خُطَّا بی فرماتے ہیں کہ

ہے، ارزی کہ ساب کو سے بی سے معنور کی مزدیہ کہ جرسے کرک جا دُاور تھہ جا وُ بیریں اُمُسِکو ُاعن الجھر وقِقو اعت مدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکے جہرسے ذکر اور دِ عاکر و ، جیساکہ صباح الادلہ وللے نے بیان کیا ہے۔

العنادى كتاب الجهاد، باب ما بكره من رفع الصوت فى التكبير عبيى جلل المساطقة البيسة ألسيسة المستنة البيسية البي

ندا بهب فقها \_\_\_\_ وضع کی روایات \_\_\_ محل وضع کی روایات سینه بر ما نقه باند صفح کی روایات \_\_\_ زیرِ بان با نقه باند صفح کی روایا و سینه بر ما نقه باند صفح کی روایا و میگرموقون روایات دیگرموقون روایات

\*\* (ILI) \*\*\*\*\*\*\* (II) \*\*\*

## عادين بالقراب بالمصابات

احناف كنزديك نازي إلقه باندهنا ايك سنت به اورمردول ك النك ينج باندهنا دومردول ك النك ينج باندهنا دومري سنت به اورمردول ك النك ينج باندهنا دومري سنت به الرفاز ك سنت ابنا دايال بالقرائي بالقير كمنا تحت الشري قو للرجال بالمرائل بالله با

علامه شامی او کونه "پر لکھتے ہیں کہ قَدَّرَ الحسونَ لهاذ کرناقب له صاحب درمخیارنے لفظ اورن اس وجہ ہوائیدہ دشامی صلاح ) مالے جس کاہم نے ہیلے تذکرہ کیا ہے۔

یعنی یہ بتائے کے لئے ہے کہ یہ دوستی علی وعلی وہ بی ،ایک ہاتھوں کا با ندھنا،ادردوسری افکا کی سے کہ دائیں ہاتھ کی ناف کے نیجے باندھنا،اور بیچکم مردول کے لئے ہے،اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ بہہ کہ دائیں ہاتھ کی شخصیلی ہاتھ کی ہنچے کو بیٹرے کی اور دائیں ہاتھ کے انگو سے اور جھوئی انگلی کا حلقہ بناکر ہائیں ہاتھ کے جہنچے کو بیٹرے کو بیٹرے کا در ہاتی ہی انگلیاں،کلائی پر بھیلی ہوئی رکھے ،اور عور میں دائیں ہاتھ کی تھسلی بائیں ہاتھ کی جھسلی ہائی ہاتھ کی تھسلی بائھ کی تھسلی بائیں ہاتھ کی تھسلی بائیں ہاتھ کی تھسلی بائی کی بیٹنے کو بیٹرے کی بیٹنے میں دونوں ہاتھ سیندیر رکھیں ہے۔

مالکید کے نزدیک سینہ پر ہاتھ باندھنا نفل نازمی جائز ہے، ادرفرض نازمی کر وہ ہے، ان کے نزدیک سینہ پر ہاتھ باندھنا نفل نازمیں جائز میں جائز دیک سنخب بہ ہے کہ دونوں ہاتھ جھوڑ دہے جائیں، علامہ دُرُدِیُر کی شرح صغیریں ہے۔

له شای <del>مام</del> ۱۲

دونوں اعقوں کو چیور دیا مستحب سے اور دونوں بالقسيسذير بالدهنا نفل كازمين جائزسيه وادرفرض كلز مي كرده ب ميك لكانے كى دم سامعن العانم یں ٹیک لگانا ہے بعنی گویا دو کسی چیزہے ٹیک نگلنے

ونَدُبُ إِرْسالهُما، وجان القبض اى قبضهماعلى الصَلُ ربنَفُلِ اىفيه وَكُرِكَة القبض بفرض للاعتماد اى لمافيلمن الاعتماداى كأنته مستنيل

(بُلُغَة السالك مثل )

والاسبيء منواقع كے نزريك باته بازها سنت ب، اورسينه كے نيج ناف كے اور باته بازهنا

منخب ہے، شرح مہذب میں ہے کہ

ا بنے رونوں ہاتھ سینے کے نیجے ، اور ناف کے اور رکھ ندمب شانعي رحمه الشمي بي ميع ادر معترح ول ي

ويَجُعَلْهُما تحت صدره وفوق سُرَّتهِ، هذا هوالصحيح النصوص رالجعوع مناع)

امام احمر بن صنبل رم سے بین روایس مردی ہیں، ناٹ کے نیج بازھ ، نات ہے ا دیریا ندھے، اور دونو ل جگہ باندھنے کی گنجائش ہے ، البتہ متون میں جو قول لیا گیا ہے وہ ناف کے ينجها قد باند صفى كاسب، مخفر فن من سهو يَخعَلُها عَتَ سُرَّته ادراس كى شرح مَغَى مِي مِيول

ملحوظهم ندامب كى ندكوره بالاتفصيل سيه بات داضح بوتى ب كرجن حفزات كي نرديك والله باندهنامنت سے ان کے درمیان کوئی شدیداختلاف نہیں ہے، کیونکہ احناف کے نز دمک زیراف ہا تھ اس طرح باندھنامسنون ہے کہ ناف ہا تقوں کے بالائی حصتہ سے لنگی ہوئی ہو، اور شوا فع شنکے نزدیک اس طرح مانقه باندهنامسنون سه که ناف مانقول کے زیری حصته سیم **نگی بوئی بوادرسی**نه ير بالقه باند مصفے کے استحباب کا انمهٔ اربعہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے، مالکیہ کے یہاں جم اقل نازمي سيندير بالقاباندهنا مرف جائزيه مستحب نهبس سه

م المصل المسلم المسلم

له المغنى م<u>سماه</u> ١٢ یه معارف ا<sup>ر</sup>سن ص<del>بیم</del>

ی میں بہاں بطور مثال میں کر دایتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ بہلی روابیث بخاری شریف میں ہے۔

> قال سَمُلُ بُنُ سَعُرِهِ: حَان الناسُ يُؤْمَرُون ان يَضَعَ الرجُلُ بِن اليمنى على ذِراعِه اليسُرى في الصلوة، قال ابوحَانِم: لاأعُلَمُهُ الدَّينُوي ذلك الى النبي صلى الله عليسمَّة.

حفرت منهال فراتے ہیں کہ ہوگوں کو حکم دیا جا آ اتفاکہ مرد کا ا میں ابنا دایاں ہاتھ اپنی باتیں کلائی پر دیمے ہصرت بہل سے ر دایت کرنے والے حضرت ابوحاذم کہتے ہیں کومیرے علم میں ہیں ہات ہے کہ حضرت بہل اس بات کوحضور اکرم میلی اسٹر علیہ دیلم کی طرف منسوب فرماتے ہتے ۔

ابوحازم کے قول کامطلب بیسے کہ ہوگوں کو ہاتھ باند سے کاحکم منوراکرم صلی انٹرعلیہ دلم نے دباہے۔ ووسری روابیت مسلم شریف ہی حضرت داکل بن مجر کی کمبی روابیت میں سے کہ

بعرصوراكرم صلى الشعليه وللم في إبنادايال بالقائيل بالق

تُم وَضَعَرِيكَ البُهُ يَى على البُسُرَى لله

تیسری روابیت: حفرت مابرضی الشوز فراتے بین کرحضوراکرم صلی الشوطیہ وسلم ایک آدمی کے پاکس سے گذرے جونماز بڑھ رہاتھا ،اور ابنا بایاں ہاتھ ،دائیں ہاتھ پرر کھے ہوئے تھا جھنوراکرم صلی الشرعلیہ دلم نے اس کے ہاتھ جیم اکر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھا جھ

فوط : نازمی بائد ہوڑنے کی کوئی روائیت ہمارے علم میں نہیں ہے ، مالکیہ نے ہی اس اسلہ میں کوئی روائیت ذکر نہیں کے بہلکہ انفوں نے ارسال کے استحباب کی صرف علی دلیل بیان کی ہے کہ ہاتھ باندھنا ہی کہ اندائی ہے ، اور ٹیک لگانانوا فل میں نومطلقاً جائزہے کر فرائف میں بے ضرورت مروہ ہے ، اس نے انفوں نے فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کو کر وہ کہا ہے گرنفوص کے مقابلہ میں تاریس لے نہیں جیس کے اندائی دلیل میں باتھ باندھنے کو کر وہ کہا ہے گرنفوص کے مقابلہ میں تاریس کے انہیں جائے ہیں اور میں ہیں جائے گانوں نے فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کو کر وہ کہا ہے گرنفوص کے مقابلہ میں تاریس کے انہیں جائے ۔

اله مُركك مالك معدد باب وضع اليدين ال

ی تغصیل کے منے دکھیے رہی مستال ہمینی شرح بخاری مشہد اوراعلار السنن مستال باب وضع الیدین بخت السرة الخ که بخاری شریف ، باب وضع البمنی علی الیسری

مع مسلم شربیت میما مصری باب دمنع بده البخالخ

عدج اداحمد والطبران في الاوسط، ورجاله رجال الصعبع، مجمع الزوائل بحواله اعلاء السن صاب "

\*\* (ICT) \*\*\*\*\*\* (ICT) \*\*\*

می وضع کی روایات کی گئی ہیں، (۱) سیندپر (۲) نان کے نیچ (۳) اور ناف کے اوپر اور سنیہ کے نیچ (۳) اور ناف کے اوپر اور سنیہ کے نیچ سے یہ مراس سلسلمی کوئی جی مقال

نہیں ہے، معارف السنن میں ہے:

امام شافعی کا خرمب اورامام احد کی ایک روایت مینه سے نیچے اور ناف سے اور پر اعترباند صفے کی ہے ، گراس بات کی نہ تو مرفوع روایات میں کوئی دلیل ہے ، نروتو روایات میں کوئی دلیل ہے ، نروتو روایات میں کوئی دلیل ہے ، نروتو روایات میں ربین صحابر کرام کے قول دعمل میں )

ومنه هب الشافعي واحمد في مرواية تعت الصَّلُروفوق السُّرَّة ، ولحك لا دليل في المرفوع ولا في الموقوف لهذ التفصيل (مقمم )

اس كے شوافع فے اپنے مسلك پر على صدره كى روايات سے استدلال كيا ہے، امام اوركى الله عليمة لم فوضَع بكته الله علي الله عليمة لم فوضَع بكته الله علي وائل الله عليه وائل الله عليه الله عليه الله عليه الله على مدرة ، في الله وبكرين خُرَيْكَة في صحيحه والجموع صراح ) الله بى مالى وايات موجود إلى جودرج ذيل إلى .

سید بر ما کھ با ندھنے کی روایات آئی ، اور تینوں میں کلام ہے۔
اب خُرْمیہ سے نفل کی جات ہے ، اس پر کلام یہ ہے کہ اب خُرِمیہ کی میں مرف نام کے اعتبار سے میں ہے ، اس پر کلام یہ ہے کہ اب خُرِمیہ کی میں مرف نام کے اعتبار سے میں ہے ، اس کی ہرر دایت کا صحیح ہونا صروری نہیں ہجیسا کہ سخاوی نے فتح المغیت میں اور شیخ الوغدہ نے الاغر ، الا جُوبَۃ العاصلہ مدہ کا میں نفصیل سے بیان کیا ہے .

علادہ ازیں حضرت واکل رمزی اصل حدیث مسلم شریف میں ہے، اس میں بہ زیادتی تہیں ہے الماری میں بہ زیادتی تہیں ہے یہ صدیت ادبر دروضع کی روایات ، سے ذیل میں منبرہ اپر دکھر کی گئی ہے ، اورعلا مدابن قیم نے اعلام الموقع میں روایات میں یہ تجبیب انکشا ف کیا ہے کہ حضرت واکل دمزی روایت میں دعلی عدرہ ، کا اصافہ صرف می تو اس اعبل کرتے ہیں جن کوامام بخاری نے منکرا محدیث کہاہے ، ان محم عسلادہ سفیان توری کے دوسرے تمام تلامذہ اس حدیث میں یہ لفظ نہیں بڑھائے ہیں .

عندت طاوس کی موسیمان بی کی موسیمان بی کی موسیمان بی کی مندمی سیمان بی کی مندمی سیمان بی کی مندمی سیمان بی کی ک ایک را دی بی جن کا حافظه دفات سے پہلے کمزور ہوگیا تھا جس کی وجہ سے ان کی مدیثیں میسیم مہیں رہی تھیں۔

اله اعلام الموتّعين مسية المتال الثاني والستون ١٢

(س) حضرت کمب کی صدیت جس کے راوی سماک بن حرب اولا تو زم راوی ، ثانیا ان کے استاذ بعانی امام دکیج اورابوالا کوکس کی روایات میں رعلی صدرہ ، کا اضافہ نہیں ہے ، اس کیے ہماک کی روایت شاذہ ،

زيرناف بالمفها ندهنے كى روايات است حضرت على كرم الشروبهه كى روايت جوئن نبر احد،

را قطنی ،سن بیج قی اور ابوداؤد شریف کے دونسنوں میں ہے تعینی صرف ابن داستہ اور ابن الاعرائی کے درنسنوں میں ہے تعینی صرف ابن داستہ اور ابن الاعرائی کے نسخوں میں ہے تعینی صرف ابن داستہ اور دوسرے نسخوں میں ہے ایک راوی ابوشیہ عبد الرحمٰن بن اسحاق واسطی متروک ہیں ، اور دوسرے رادی زید سُوائی مجهول ہیں ۔

﴿ حضرت ابوہر رہے من کی روایت جوابو داؤ دسٹرلیٹ میں ہے مگر میر روایت بھی عبدالرحمٰن بن مناسلہ کا سات کی سات کی میں است جوابو داؤ دسٹرلیٹ میں ہے مگر میر روایت بھی عبدالرحمٰن بن

اسخان داسلی کی ہے جومتردک ہیں۔

اسخان داسلی کی ہے جومتردک ہیں۔

صفرت دائل بن مجر کی روایت جوم صَنف ابن ابی شئیہ میں ہے ادرجس کی سند نہایت اعلیٰ ہے ،اس پریہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صَنف ابن ابی شئیہ کے عام نسخوں میں اس روایت ہیں تحت السُرَّةِ کا لفظ نہیں ہے ،مُصنف کے جس نسخہ کی استاذ عبدالخالق افغانی نے تحقیق تصعیح کی ہے ،اس کی جلد اول صفح ہے ،مگر اس بر بھی تحت السُرَّة کا لفظ نہیں ہے ،مگر بدایڈ بیشن اہل حدیث طفر کا طفا نہیں ہے ،مگر اس بی کہ اجا سکتا کہ مُصنف میں سے یہ لفظ کب سے غائب ہوگیا ہے ،کیونکہ جن کا طفان نے اس لفظ کوم صنف میں دکھا ہے ،کیونکہ جن اس کے نام بھی درویا ہے ،کیونکہ جن کے دیکھنے مذل المجود صیا ہے۔

کاستانع کردہ ہے اس لئے کہیں کہا جاسکتا کہ مُصنف میں سے یہ لفظ کب سے غائب ہوکیا ہے ؟ کو کل عجم حضرات نے اس لفظ کومُصنف میں دیکھا ہے ، تفصیل کے لئے دیکھئے بذل المجہود صرح اللہ معرف مو قوف روایات اس سلسلہ میں محجم سندوں سے خابت ہیں ، صفرت ابراہیم خفی رہ کا قول ، ابر مُجِلُزُ کا قول اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارت اور مُصنف ابن بی شیئہ میں محجم اسانید سے روایت کیا گہا ہے ، اور حنفیہ نے ابنی موقوف روایات کی وجہ سے تحت السُّرَة و شائد میں کوئی مرفوع صدیت ذکر نہیں کی ہے ، بلکہ عفرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول دلیل میں بیش کیا ہے ، وہ ذیا تے ہیں : وکوئ کہ نے تک السُّرَة و للرِحِال معرب کے السُّرَة و ضائع میا تھے تک السُّرَة و ضائع میا تھے کہ سے کے کہ سے کہ سے

جب معالی مِنَ المُتَّمنَّةِ فرمائیں نو وہ صریت حکماً مرفوع ہوجاتی ہے۔ کثاری کا خلاصہ اسے سے سرنت قدس سرہ نے اپنے مُناظر سے ذبو باتوں میں سے سی ایک بات میں اللہ کی ا

مهلی بامت: یا تو ده احادیث سے توشع اور میم ثابت کرے کہ زیرنا ف ہاتھ باندھناہی جائز ہے،

**※米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

اورسبیہ پراورسبیہ کے نیچے باندھناھی جائز ہے .

ووسری بات : یا دہ زیر نان کے علاوہ کسی اور طکہ ہاتھ باند ھنے کا دوام تابت کرے۔ حضرت قدس سرہ نے یہ مطالبہ فرما کرا ہنے مناظر کو اس طرح جیت کر دیا ہے کہ وہ سمجھ کھی نہیں سکا کہ کیا ہوگیا ؟! وہ بے جارہ زیر ناف کے علادہ سی ادر طکہ دائمًا ہاتھ باندھنا توکیا تابت کرامھ بلے الادلہ

یں ایک ادر سم کے ٹوشع اور یم کا قرار کرمبیما، اوراسی کوجواب الجوات کی ایصناح الا دلیمیں حضرت قدس سر ہ

نے کیر کہا جنانچہ حضرت ایضلح الادلیم*ی تحریر فرماتے ہیں کہ* 

بھردوسری بات یہ نابت کرنی ہوگی کواس روایت میں اور زیرنان ہاتھ باند صفے کی روایات میں تعارض ہے اس کے بعد ہی ترجیح برو کے کار لائی جاستی ہے ، مگرآپ جانتے ہیں کہ جب تو سنع اور تعمیم مان کی گئی تو تعارض کہاں رہا ہوا در جب تعارض ندر ہا تو ترجیح کسی ؟

رہی زیر ناف ہاتھ باند صفے کی روایات تو وہ او پر درج کی جا چکی ہیں ،اور صفت تو ترس سرہ نے بھی ایمناح الادلة میں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے ، اور علقہ کے سماع کو دلائل ناصِعَہ تو یہ سے نابت کیا ہے اس کو صر در ملاحظ فرمائیں ۔

وقعہ سوم: آب ہم سے اُن احادیث کے طالب ہیں جوزیر ناف
ہاتھ باند سے پر بطور لفن دلالت کریں ،ادر مجر مجے مجمی ہوں ،ادر سے
بھی کیسی ، منظف عَلَیْہ اہم آب سے اُن احادیث کے طالب ہیں
جن سے توسی نے '،اور تعمیم کہاتی ہو، یاسوائے زیر ناف کے کسی خاص
مظام پر دوام ہو، اگر ہوں تولاتیے ،اور دس نہیں بیس سے جاتیے ،
در نہ بجرزبان نہ ہلا ہے! بلکہ بازآ ہے! اور سمجھ جاسے کہ حنفیوں کی
مات ہے تھکانے نہیں!

ادراگراآب کوالو داؤر وغیرہ کے سی خاص نسخہ برنظرے توبعد تساہم صحت داتفاق صحت کے جوآب کے ہاں عمل کے گئے سنسرط لگائی گئی ہے اس بات کواول ثابت فرمائیے کہ وہ نسخہ احادیث زیرنان ہاتھ باند صفے کی نسبت کیونکر محکارض ہے ، جومتروک بہوجائیں ،اوراس بحث میں حنفیہ کے نزدیک بھی روایا ہے بحر مرفونہ ومئوقؤ فہ موجو دہیں ،جس کوشونی نفصیل ہورسالہ ملا ہاشم سندی، ومُلاً قائم سندی ملاحظہ کر ہے۔

WW (JECT) WWWWW (D)

کی مقدری برفا مخرواجی بی منابع می مرفای بی می منابع بی م

## ش كيامقندي برفانخه واجب يم

یمسئلد کرمقدی فاتحربر سے یانہ پڑھے ہی رسری (خاموش پڑھی جانے والی) اورجہری رابند آوازے پڑھی جانے والی) نمازوں کا حکم ایک سے یا کھھ فرق ہے ہاس میں مجتہدین مُراْم کا اختلاف ۔۔۔ درج الی ہے۔

وَالْمُونَتُمُ لاَيَفُنَ أَمْطُلُعُ وَمِانَيْنِ مِنْ الْعَالَ فَا تَوْدِ بِرُ هِ الرَبِوَقِلِ المَ مُورِ كَانِي بَى الاَتَعَالَ فَا تَوْدَ بِرُ هِ الرَبِوَقِلِ المَ مُورِ كَانَ اللهِ اللهُ الل

اور دُرُرِ کارمی خوابرزاده کی مُسُوط سے نقل کیا گیاہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی ،اور قرارت کرنے والامقدی وفى دُنَرُ البِحسارِعن مَبْسُسُوطِ خُواهَرُ زَادَة أَنْهَا تَعْسُدُ وبيكونُ فاسطًا

فاس ہوگا،اورفساد متعدد صحابہ کرام سے مردی ہے،
اس نے عدم جوازی زیادہ احتیاط ہے، بلکجب الم جہراً
قرارت کرے تو مقدی منیں، اورجب الم برراقرارت
کرے تو مقدی فاموش رہیں، دلیل حضرت الح ہر کی کاارشاوے کہ ہمامام کے بیجھے قرارت کیا کرتے گئے،
بیس آیت کر بمیہ نازل ہوئی کہ، جب قرآن کر بم برهاجائے
تواس کو سنو، اور فاموش رہوں

وَهُوَمَرُوِئٌ عَنَ عِلَى قِوْمِن الصحابة، فالمنعُ أَحُوطُ، بليسَتَمِعُ اذا جَمَرَ وَيُنْصِتُ اذا أَسَرَ لقول الى هم يرق أو منفضتُ اذا أسَرَ لقول الى هم يرق أخلف الامام فَنَزَل: مواذَا قرم القراك فاستَمِعُوا اله و أَنُصِتُوا "

علامر شای این حاستید می تحریر فرملت این کم

روادب ورخور الم المرائد المرائدة المها المائدة المها المائدة المها المائدة ال

امام مالک رہ کے نز دیک بھی جہری نازمیں مقتدی کے لئے فاتح بڑھنا کردہ ہے، جا ہے درام مالک رہ کے نز دیک بھی جہری نازمیں مقتدی کے لئے فاتح بڑھنا کردہ ہے، جا ہے درام کی قرارت من رہا ہویانہ من رہا، اور میزی نازمی فاتحہ بڑھنا مستحب ہے، کتاب الفقر عسلی

المذابه الاربعة من يه-

المالكية، قالوا: تُكُرُّهُ القراءة كلما مُوم في الملوج الجهرية وان لم يَهُمُمُ اوسَكَتَ الامامُ . (مسَّنِيَ )

علامه دَرُدِر کی شرح صغیوں ہے کہ ورکابعہا فانحت کلمام وفق ای منفر

الکیہ کہتے بیں کرجیری نازمیں مقتدی کے نئے قرارت کرنا کر دو ہے اگر جددہ امام کی قرارت نہیں رہا ہو کا یا امام نے سکتر کیا ہو۔

ارزار كاجوتها ذمن فائح يرهناه ام اور مفرد كال

نمقتدی کے لئے اس سے کہ امام مفتدی کی طرف سے فاتخرير صنى كى زمه دارى القاليتا سے ـ

امام کے تھے بٹرا قرارت کرنامستھی ہے سری نازمیں ا درمغرب کی آخری رکعت میں ، اورعشار کی دونوں آخری

ر کعتوں میں

لاماموم، لان الامام يَحْمِلُهَا عند (بلغة السالك م

ونكب قِراءكُ خلف امامٍ سِرُّاهِه اى البَّرَّ اى فى الصلوة السِيريَّة واخبرة المغرب، واخيرتى العشاء (بلغة السالك صالل)

اورامام مشافعی کا قدیم (پُرانا) تول په تقاکه جهری نازیس مقدی پرفانحه واحب نهیسے، لبكن زندگی کے آخری دورمی و فات سے دوسال پہلےجب آپ مصری اقامت پذیر ہوئے توجدید (نیا) نول یه فرما یا که جهری نماز بس بھی مقتدی پر فاسخه پڑھنا واجب ہے، اور سٹوافع کے یہاں فتوٹاسی جدید تول پرسپے ۱۱ درسری نمازمی بلااختلاب افوال مفتدی پرفاتحہ پڑھنا داجب ہے، نہزب ہی ہے

کیامقندی پر فاتحہ داحب ہے ؟ اس سلسلیں دکھا جائے گااگروہ سری نازے تواس برفاتحہ واحبے ادراكر تهرى خارست تواس مي دو قول بي مامامناهي ف كتاب الأم من اور بُوتَظِي في فرمايات كه واجت ، ا درامام متنافعی کا قول قدیم بید ہے کہ مقدی قرارت رکرے ادرامام نودى فرماتي كريم ذكركر ميكيم كهمارا ندب به سه کم مقتدی پرفاتح راهمنا داجب همری اورجبری نمازوں کی تمام رکعتوں میں رہی ہمارے نر دیکے صحیح

وهل تجب على المأموم وينظرُ فيه فان كان فى صلولا يُسَرُّ فيهابالقراءة وَجَبَتُ عليه، وان كان في صلولاً يَجُهُرُ فَيَها ففيه قولان: قال في الأم والبُوريط : يجب، وقال فوالقديم: الأَنْ أَوْ (ملخصًا المجبوع صيال)

وقال النووى في سرحه : قلاذكريا ان مدهمنا وجوب قراء ي الفاعمة على المأموم ف كالاركعات من الصاوة السرية والجهرية، هذاهوالصحيح عندنا (المجموع صرية)

ا مام المحدث صنبل کے نز دبک جہری نازمیں اگر مقتدی امام کی قرارت سن رہا ہو تو فاتحريرهناجائز نهين سعيء إوراكراتنا دور بوكه امام كى آوازاس تك مذيني ربي بهوتو فالتحريرهناجائز ب اورجهری نمازمی امام کے سکتول کے درمیان ادرسری نمازمی فاتحہ پڑھنامستحب ہے مخترانج تی

والمأموم اداسَمِعَ قراءة الاملم فلايَفُيَ أ بالحمد ولابغيرها، والاستحباب ارتفي فى سكتاتِ الامام، وفيما لا يُجَهِّمُ وُفيها بِهِ

مقترى حبب امام كى قرارت سن را بهوتو ندسورة فاتحه برمص ، نه کونی اور سورت پر مصے ، اور امام کے سکتوں کے درمیان اورسری نازمیں پڑھنامستحب ہے ہیں

ارمقدی نے فاتح نہیں بڑھی تواس کی نماز آم ہے فالم يفعل فصلوته تامكه أ، لان من كيونكة بس كے لئے امام ہے توامام كى قرارت اس كے كان له امام فقراءة الامام له قراءة نے مجی قرارت ہے ، اور آگر مقتری دوری کی رج سے (البغنى سين ) قان لونيم عُدلنعي فرارت ندسس رما هو توسوره فانحدير سطے -

المغنى صغرا) ولائل مقدى كورت كے سلسلەي سەسىم مُقدّم ادرنهايت واقع دليل التعرباك كايدارننادىج جب قرآن پڑھا جائے تو تم سب اس کی لمرف کال لگایا وَإِذَا قِيمَى الْفُرُانُ فَاسْتَمِعُوالَ هُ

كرد اورخاموش ر باكر دا تاكةم بررهم كيا جائے . وَانْصِتُوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ (الاعَافَ آيت كُنَا)

یہ آبت یاک دونوک نبصلہ کرتی ہے کہ اگرامام زورسے قرارت کررہا ہے کو مقتدی کوجائے كهاس بي فرارت ئينة ، اوراگرامام آمية برهر باسبه تووه خاموش رسم -روایات اور صفیمیاس بارے بی دوطرح کی دار دہوئیں ہیں، ایک وہ میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نفتہ کی فانحہ پڑھ سکتا ہے ، دوشری وہ ہی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو فانحہ ہیں '

رُّ عنی جائے ، بلکہ خاموش رہم**ا چاہئے ۔** بر جواری روا مدن عباده بن الصامت منی الشرعنه بیان کرتے بی کربم ملی الشرعلیہ دلم جواری روا می زیر ماز پر معان جس میں آمی سے سئے قرارت کر ماد شوار ہوگیا،

نازكے بعد آب نے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ

، مِن مجمعة الهول كرة بِ لوك امام ت<u>م يتجمعة</u> قرارت كرتے بيں ؟! "

سى برام في وض كياجي مال إلهم يرصفهي المصنور الرم صلى الشرعليه وسلم في إرشاد فرماياك لا يفعلوا الأيام الفرأن فانه لاصَلْوة السائر و،البته سورة فاتحدث على يم بكوكمام

لِمَنُ لَمْ يَقَلُ أَيْهَا (ترذى الله ) يُرْ عِينِ الرَّهَا (ترذى الله )

یه حدیث اول توصیح نهی سے امام ترندی علیہ الرحمة نے اس کو صرف حَسَن کہا ہے ، اورامام نر ندی کاحسَنُ وہ کہیں ہے جس کی تعریف اصول حدیث میں کی گئی ہے جس کوحسَن لذاتِہ کہتے ہیں '

لكه الم ترندي في العِللُ مِحْتَنُ كِمعنى به بيان كمّ في -

فال ابوعیسنی وما ذکرنافی هذا الکتاب الم ترزی فراتی کهم نے اپنی سنن میں جہاں معی مدری مراد کا سے ہماری مراد "حديثُ حَسَنُ " فَإِنَّهَا أَسَ دُناحَسُنَ مرن اسناد کی عمد گی ہے ، اور و دھی ہماری اسناد د عساما ، کُلُ حد بیت میسر وای

عقیق کےمطابق، ہردوصرمت جوردایت ک کئی ہو، اوراس کی مسندمی کولی مُنتَّهُمُ بالکذب را دی نهرورادر نهی صدمیت مشاذیو، اورایک سے زاکد سندول سے مردى بوتوالىسى مدست بهار انزدىك مدية حسن ك

لايكونُ في استادلامَنُ لِيَمْكُمُ بِالكُذِب، ولايكون الحديث شأذ أدويروى منغير وَجُهِ بَحُودُ لَكَ فَهُوعِنَدُ نَاحِدُ الشُّكُمُ سُ

(ترذى جلدتاني كماب العلل منهد)

خلاصه يهسهكه امام ترمذي كاحسن احسن لذاته سع فروترسه معمولي صعيف صريث كويعي

امام ترمذي حسن كبتي ا

تنانيا اس حديث سيمقدى يرفاتح كاوجوب ثابت نهين هوتا، مرف جواز ثابت هوتك كيونكه نهى معارستنا إباحت كے يئے ہوتا ہے، وجوب كے لئے نہيں ہوتا، مثلاً كولى شخص اپنے شاگردوں سے کے کریہاں کوئی نہ میتھے ، مگرعبًاس کستفنی ہے ، تواس سے عباس کے لئے مرف میتھے كاجواز تابت بوكا.

اور صرميت شريب كا آخرى كرا فإنه لأصلوة الح اس صرميت شريف كاجزر نهي بها بلكره حضرت عُباُدور منی ایشرعنه کی دوسری مستقل صدیث ہے جونہایت اعلیٰ درجہ کی ہے ، اور جسے تمام صحاح مسته کے معنفین نے دوایت کیاہے .حفزت عُبَادة دم نے اپنی طرف سے اس دومری معرب کواس مدریت کے ساتھ ملایا ہے۔

اوراس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگرابسانہ مانا جائے تو کلام نبوت کے اول واحرمیں تعارض بروجائكا، إلا بأم القُلُ ن مص صف اباحت ثابت بوتى ها ور لاصلولاً الحسه وجوب

تابت ہوتا ہے، اور دونوں میں تعارض ظاہرہے۔

ووسرى وليل بيه ب كرامام ترمزى الشفاس مديث كے بعد فرمايا ہے كہ حكوبيث عُبادةُ حليثُ حسنُ، ومَ ولى هذا الحديثَ الزُهْرِئُ عن محمودِ بنِ الزهيمِ عن عُباد لا بَرِ الصامتِ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاصلوةً لِمَنْ لَمُ يَقُرُ أَبُفا عَدِهِ الكتاب، وهذا الصَحُ تعنى حضرت عُبّارة كى اس صريت سے أمنح وه صريت بهجو لاصَلوة لِمَن كمُ يَقُرُ أَ كُمُ الْمُعَاقِبِ الْمُعَاظِ مِهِ مِن مِهِ وَالكَّتِ عَلَى مريثِ منه الس مريث كاجسزر نہیں ہے، بس تابت ہواکہ فانہ لاصلوماً الخ کو حضرت عُبارة رم نے بطور تعلیل بڑھایا ہے۔

\*\* (TRIT) \*\*\*\*\* (TT) \*\*\*

عُبارة كى دوسرى عام صربيت من يعنى لاصَلونة لِعَن لمربَقِيراً بُفاعِيةِ الكتاب سے وجوب فاتحہ برار تدلال کیاسه ،جوبالکل غیرمعقول استدلال ہے ،کیونکہ **رہ صریث نمازیوں سے متعلّق ہی** نہیں ہے ، بلکہ دہ ابک دوسرے سئلہ سے منعلق ہے ، اور وہ میسئلہ۔ ہے کہ سور ہ فانتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے ہیعنی نمازمیں سورُو فاستحدیڑھنامستحب ہے باسنت سے یا واجتہے یا کیا ہے ہج چونکہ دہ حدمت نهابت صميح اورمريح سيمكرخبر واحدسه اس كئه احنا ف في اسى حدميث سي نمازمي فاتحه كادجوب ثابت كياسه اورآيت پاك فَاقْرُ وُاهَا مَّيَسَّهُ مِنَ الْقُرْلِي سِينفس قرارت كى فرضيت

قائلین فاتحہ کے پاس چونکہ کوئی صریح اور تیج روابین نہیں۔۔۔،اس کے وہ عام طور پر اسی روابیت سے استدلال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جونکہ حدیث مُظلَق اور عام ہے اس کئے سب نمازیوں کوحتی کہ مقدی کوبھی شامل ہوگی ، مگرہم نے عوض کیا کہ بیر دابیت نمازیوں سے مُتَعلَق ہی نہیں ہے' بعرعام وخاص کی سجت کیسی ؟

ا در به بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ حضرت جابر بن بحد التّرمنی الشّرعنہ نے اسمام حدیث کا یمی مطلب بیان کیا ہے ، ان کا ارستا د تر ندی شریف میں مردی سے کہ

مَنْ صَلَّىٰ مَكُونَ اللَّهُ وَيَعَلَى أَرُفِيهُا مِا أَ القُرْانِ حِبْ فَسَ نَهُ وَلَى اللَّهِ رَكَعت يُرْحَى مِي موده فاتحرنہیں پڑھی تواس نے نماز نہیں پڑھی ، مگریہ کہ

دہ امام کے تھے ہو۔

فَلَمُ يُصَلِّلُ إِلَّا أَنُ يَكُونُ وراءَ الإمام (ترمدی ص<del>الم)</del>

یہ صدریت سربیف سند کے اختبار سے نہایت اعلیٰ درجر کی ہے، امام ترمذی شے اس کو حسکن حَيِيعً كما يه، اورامام احمر بن صنبل را في حضرت جابر رضى الشرعة كاس ول كى يرسترح كى ب

الم احدرہ نے فرمایا کہ یہ (حضرت جابرہ )ایک صحابی میں جنھوں نے حصنوراکرم ملی الشرعلیہ وسلم سے ارمشاد لَاصَلُوٰةً لِمَنُ لَعُرِيَقُ أَبُعَلَعَة الْكَتَابِ كَامِطْلِبِ بِهِ بیان کیا ہے کریہ صدیت اس صورت میں ہے جبکہ نمازی

قال احسمد: فهذا رجبل من اصحاب النهصلى الله علجسلم تَأْوُّلُ قولَ النبي صلى الله علابسهم: "الاصلولة كُلُنُ لم يَقْدُرُ أَبُفاعَت الكتاب ": ان هذا اذاكان وحدك

(ترمزی شری<u>ف ص<del>بای</del> )</u>

اورامام بخاری رو آپن صحیح میں فرماتے ہیں کہ عام صدیث مقتدی کوبھی شامل ہے، اب بتایا جائے كربهمكس كى بات مانيں ؟ حضرت جا بررصنى الشّوعنه كى ، يا امام بخارى عليه الرحمته كى ؟ ظاہر ــــــــــــــــــــ

\*\* ( Jelj) \*\*\*\*\*\* ( Jelj) \*\*\*

قولِ صحابی کے سامنے کسی اور کی بات مانے کا سوال ہی ہیدا نہیں ہوتا اکیونکہ کلام نبوت کو اور دل کی به نسبت صحابۂ کرام زیادہ بہتر سہمھ سکتے ہیں۔

ممانعت كى روايات اسكىلىدى كوقرارت كى عاجت نہيں ہے، بلكة قرارت كروه ہے.

ادرسور و فانتح بھی قرارت میں شامل ہے ، اس سے جس طرح امام کی پڑھی ہوئی سورست مقتدی کے حق میں مخشوب ہوجاتی ہے فانتے بھی محسوب ہوگا ۔

پہلی مدیت سے مقدی کے سنے فاتح کا غرضروری ہونا ٹابت ہوتا ہے، اور دوسری صدیت سے مقدی کے سئے قرارت کی ممانعت ٹابت ہوتی ہے، بس دونوں صدیتی کے مجموعہ سے وہی بات نابت ہوئی جوقرآن باک کی آمیت کریمیہ و را ذَ افری کا لفکر آن سے نابت ہوئی تقی کے مقدی کو امام کی قرارت سنتی چاہئے اور خاموش رہنا چاہئے۔

جواراورمانعت مل انعارس الكريث كاجابات كرايك روايت مقتى

ادر دوسری روابیت می انعت تابت ہوتی ہے توروایات بی تعارض ہوگیا، کیونکہ ممانعت نام ہے عدم جواز کا ، اور جواز وعدم جواز میں تعارض ظاہر ہے۔

تواس کاجواب یہ ہے کہ تعارض وتنانف کے لئے و کُداتِ تُما تَنِہ سُرط مِن ، جن مِن سے ایک و کُداتِ تُما تَنِہ سُرط مِن ، جن مِن سے ایک وصرتِ زمان کھی ہے ، بینی دونوں حکم ایک زمانہ کے ہوں تو تعارض ہوگا ، سب مینی دونوں حکم ایک زمانہ کے ہوں تو تعارض ہوگا ، سب من اگرایک حکم

مُفدَّم زمانہ کاہو،اور دوسراحکم مُوخَّر زمانہ کاہو، تو پھرنعارض باتی نہیں رہے گا،اور بہاں بی صورت حال ہے، مَثر وع اسلام میں مفتری فاتحہ اور سورت سب پڑھے تھے،اد لاً سورت پڑھنے سے منع کیا گیا، اور فاتحہ کا جواز باتی رکھا گیا، پھر حبب آیت کریمیہ وَلَاذَ اَ قَرُی کَا الفُراْنُ از ل ہو کی توفاتحہ کا جواز بی ختم کر دیا گیا، اور خاص طور پرجہری نماز دل میں مقتدیوں نے کمل سکوت اختیار کرییا لہٰذا جواز کی روایت اور مانغت کے دلائل میں تعارض ختم ہوگیا۔اسی نئے صفرت قدس سرونے جواب میں آیت کریمیہ وَلَدُا قَرُی کَا الفُرْانُ الْحُرُانُ الْحُرُانُ الْحُرُانُ الْحُرَانُ الْحُرَانُ الْحُرَانُ الْحُرَانُ الْحُرَانُ الْحُرَانُ الْحُرَانُ الْحَرَانِ اللّٰ مِی تعارض ختم ہوگیا۔اسی نئے صفرت قدس سرونے جواب میں آیت کریمیہ وَلَدُا قَرُی کَا الفُرْانُ الْحُرَانُ الْحُرَانُ اللّٰ کو ابنی دلیل کے طور پڑھیش فرایا ہے۔

ابرہی یہ بات کہ این کے اسم مو و کے لال ابرہی یہ بات کہ ایت کرمیہ ناسخ ہے، اور تعدی ابیت کرمیہ کے لیے اسم مونے کے لال کے نے ناسخہ پڑھنے سے جوازی روایات مسوخ

ہیں اس کی کیا دلیل ہے ؟ توجا ننا چاہئے کہ اس کی تمیناً دلیلیں ہیں ؛ مہلی دلیل : سٹان نزول کی منعد در وایات ہیں جن میں سیعض درج ذیل ہیں . میں کی دمیل : سٹان نزول کی منعد در وایات ہیں جن میں سیعض درج ذیل ہیں .

صَلَّ النه صَلَّ النه عليه وسلم فَقَى الْخُلفَه قوم صَلَّ النه صلى الله عليه وسلم فَقَى الْخُلفَه قوم مَّ فَالنه عَلَيه وسلم فَقَى الْخُلفَه قوم مَّ فَالنه عَلَيه وَالله فَالله وَالنه عَلَوا فَالله وَالنه وَالْمُ الله وَالنه وَالنه وَالله وَالنه وَالله وَالله وَالنه وَالله وَلّه وَالله و

نی اکرم صلی استرعلیہ وسلم نے نماز بڑھی توجید ہوگوں نے آج کے بیجیع قرارت کی بس آبیت کرمیہ فارڈ کا قربی کی القرائ نازل ہوئی ۔ قربی کی القرائ نازل ہوئی ۔

﴿ حضرت محد بن كُنُب قُرُ ظَى جوكبار تا بعين مي سيمين فرمات مين كم

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا مسلم المسلوة إنجابه من وراء ه إذا قال مسلم المسلوة إنجابه من وراء ه إذا قال بسم الشرائر الرحم كية عقوم مقدى بي كية بسم الشرائر الرحم كية عقوم مقدى بي كية بي مسلم المسلم المسل

صرت برار نیم منظل رسی الشرعند سے پوچھا گیاکہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھے تواس کا سننا در فاموش رہنا واجب ہے وطرف عبدالشرم نے فرمایا: نہیں ، بعرفرمایا کہ سننا در فاموش رہنا واجب ہے و حضرت عبدالشرم نے فرمایا: نہیں ، بعرفرمایا کہ النہ اللہ کا داؤر تا کہ داؤر تا داؤر تا اللہ کا داؤر تا داؤر تا اللہ کا داؤر تا داؤر تا

کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، جب امام پڑھے تو آپ اس کوسنیں ، اور خاموش رہیں۔

فَاسُتِمْعُوالَهُ وَانْصِتُوافِي قِراءِةِ الامام، إذ ا قَرَأُ الامام فَاسُتِمَع لَهُ وَانْصِتُ

﴿ حفرت عبدالله بن منعود رضى الله عنه في ايك بارا بين شاكردو آون كونماز برهالى ، الفول في سناكه كيد و كي مناز برهالى ، الفول في سناكه كيد و كي يقيم قرارت كررسه بن ، جنانچه نماز كه بعد آب في ما ياكه

کیاتمهارے سئے دقت نہیں آیاکہ مجھو بی ایم تمهارے

انے دخت نہیں آیاکہ بوجھو بی جب قرآن کریم پڑھاجا یا

کرے تو اسے سنوادرخاموش رہو بھیساکہ تم کوار شرتعالیٰ
فیصم دیا ہے۔

أمَا أن الحسيم أن تَفْهَمُوا ، أمَا أن المسكم أن تَفْهُمُوا ، وَإِذَا قُرِئَ اللهُ اللهُ وَإِذَا قُرِئَ اللهُ وَإِذَا قُرِئَ اللهُ وَانْصِتُوا كُمَا اللهُ وَانْصِتُوا كُما أَمْرُكُمُ اللهُ .

﴿ ابوالعالية فرملتے ہيں كہ جب بن اكرم صلى الشرعلية وسلم محابُكرام كونماز بڑھاتے ہے توصورہ الجمي بڑھے تھے، اور حضورہ كريميے جمعا بكرام بھى بڑھے تھے، بس آيتِ كريميہ وَ إِذَا قُورَى القرانُ الزل ہوئى تولوگ خاموش ہو گئے اور حضورا كرم صلى الشرعلية وسلم بڑھے ہے بله وسلم بڑھے اللہ عقد رہے بله وسلم برا ھے رہے بله ورسم كى الترم على الشرعلية وسلم بڑھ تا واجب بامستحب ہے ہيں مثلاً محذیم ن ورحنا بلہ تواس كے لئے يہ تجويز فروات ہيں آيتِ پاك كى تعميل كى فكر سے فال نہيں ہيں، جنا بخم محذیم ن اور حنا بلہ تواس كے لئے يہ تجويز فروات ہيں كرمقترى امام كے سكتات ہيں پڑھے اور حضارت شوافع کی تجویز سے کہ فاتحہ بڑھ سكيں ۔

ظاہرہ کہ بیر دونوں تجویزیں برج مجبوری ہیں ،احادیث میں کہیں اس کا ذکرہ نہیں ہے ، مرفع احادیث میں سکتہ طویلہ حرف ایک تابت ہے ، ادر وہ ہے نکیر تخریمہ کے بعد قرار ن شروع کرنے ہے ادر فائخہ کے بعد سکتہ اور سورت کے بعد سکتہ کی روایا نے منظر ہیں گرف ہے بعد سکتہ اور سورت کے بعد سکتہ کی روایا نے منظر ہیں ہیں ہیں تواور کیا ہے ، بہر حال ان حضرات کی میتجویزیں آبہ باک کی تعمیل کی فکر میں نہیں ہیں تواور کیا ہے ، بہر حال ان حضرات کی میتجویزیں آبہ باک کی تعمیل کے لئے قائلین فائح بھی فکر مند ہیں ہیں تابت ہوا کہ آبہ بیاک مؤخر ہے ، کیونکہ اس کی تعمیل کے لئے قائلین فائح بھی فکر مند ہیں .

بین تابت ہوالہ ایت باک مو خرسہ، نیونلہ اس کی عمیل نے لینے ماعین قائم بھی قارمندیں. منبسری دلیل: تقریبًانونے فی صدامت کا اتفاق ہے کہ مفتدی پر فائح پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ

ا یہ سب روایتی سبوطی کی تفسیر الدر المنتور مبلد مقاسے لی گئی ہیں ، اور یہ روایات بطورِ مشال فرکر کی گئی ہیں ، اور یہ روایات بطورِ مشال فرکر کی گئی ہیں ، ان کے علاوہ اور متعدد روایات الدر المنتوری ذکر کی گئی ہیں۔ ۱۲ کے علاوہ اور متعدد روایات الدر المنتوری ذکر کی گئی ہیں۔ ۱۲ کے علاوہ اور متعدد کر الم المجدد متعدد کے اللہ ورمین کا اللہ ورمین کی کئی ہیں ، اور اللہ ورمین کا کہ ورمین کا اللہ ورمین کا اللہ ورمین کا کہ ورمین کی کہ ورمین کا کہ ورمین کا کہ ورمین کا کہ ورمین کی کہ ورمین کا کہ ورمین کی کہ ورمین کا کہ ورمی

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

اتفاق هي بلاوجه نهين سوسكتا اس اتفاق واجلع كي مبيادهي آيت كريمه كا ناسخ بموناسي بمم عفير كے اجماع ك سيسه ميں درج زيل روايات ملاحظ فرمائيں.

ا مام شعبی رہ فرماتے میں کہ میری ستر بدری صحابۂ کرام سے ملاقات ہوئی ہے ،جومب کے سب، بومب کے سب، بومب کے سب، بومب کے سب، بومب کے سب، بند کی کو المعانی میں اور المعانی میں المعانی میں اور المعانی المعانی میں اور المعانی الم

الم المرب صبل والمقيل كم المرب صبل الم المرب صبل الم المرب الم المرب ال

یج بہم نے تونیش فی صدی کہا تھا، امام احد بی بن توسونی صدکہہ رہے ہیں ، اور اس مراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں ، اور اس مراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دو ہوگ جو مقتدی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دو ہوگ جو مقتدی یرفائے فرض قراد دیتے ہیں کہ ان کا شمارکس فانہ میں ہے ؟!

م ما کول باطل از اگر قاتلین قات یہ کس کہ آیت کریے جمعہ کے تطبہ کے ادسے من نازل ہوئی ما ویل باطل از میں جب خطبہ می قرآن کریم پڑھا جائے قومزوری ہے کہ ہوگ فاموش رمی ،اور سنی سے کہ اور کہ ہیں کہ آیت کریمہ کلام فی العساؤة کے بادے میں نازل ہوئی ہوئی میں بعد ہوئے کا ممانعت ہوگئی آتو یہ دونوں میں پہلے ناز میں ہون جائز تھا ، اس آیت کے نزول کے بعد ہوئے کی مانعت ہوگئی آتو یہ دونوں تا دیسی باطل ہیں ،اوراس سلسلمیں جور وایات ہیں دوآیت کریمہ کا حقیقی شان نزول نوس ہیں ،

بلکدو مرف یہ بہتانے کے نئے میں کہ خطبہ جمع میں تران کریم سننے کا ہمی حکم ہے، اسی طرح امام کے پیچے باتین کُرے کا بھی کہ جم کے بی کہ کا بھی ہم ہے ، کیونکہ صحابہ کرام امکانی مصادق کے لئے بھی نزّئت فی کذا استعمال کرتے تھے جمیسا کہ حضر ست خاو دلی احتر مواحت موجد شاہ دلی احتر مواحت موجد سے کہ کلام فی العملوق، آبت کر کمیہ قوم واللہ فرزان کے مسوخ ہوا ہے۔

له الك ما حديثي حزت الوبررة ومنى الشوعة مكتاب الم كي أو وي ربخ كي تكيف دية بي \_\_\_\_ مرصرت الوبررة ومنى الشوعة مكتاب الم كي أو وي ربخ كي تكيف دية بي \_\_\_ مرصرت الوبررو ومنى المتراك الم

اورابک صاحب فاتحاورسورت کے درمیان سکتہ طویلہ نکا لتے ہیں،اگرخالفت أيت كاكم المقال فقاتو كيم ما فروج ب قرارت فاتحمل المقدى توخود بي مطلق اورعام تقا،اس تجویز غیرضر دری کی صرورت کیالقی ؟ اب آب کی خدمت میں بیر گذارش ہے کریا تو آب سی حدیث میں میں على فيخيه مسه تهور، صعيف بي سه سكة طويله درميان فانحه وسورت مجير یامطلقا ہررکعت میں ثابت فرمائیں،اور دس نہیں میں ہے جائیں، یا متبع سكتات امام بى كسى روايت مرفوع سي تابت فرما يمي صحيح منهو صنعيف ہی روابت ہی ، اُرُاتناتوہوکہ اجتہا دِصحابی کا احتمال نڈسے ، میرہم سے دس نهين بين ليجئه، وريه بيم عدم تعميل آيت كي فكرسيجيكه. ا در ریمی سمه کیمئے که اول تو حدیث غیر متوا تر وجوب عمل میں ہم سنگیہ قرآن نہیں ہوسکتی ،ا در بالفرض بفرض محال ہوئی بھی گواگرائے ممتیع حدیث ہوں گے، توہم متبع قرآن ع ببین نفادت رُه از کجاست تا بکجا ؟! اس کے بعداگرائی ایت میں کھے تفصیص کریں سے ، توہم حدیث میں کی باتِ غالب ہے ، بانی رہی اور احاد میث اور سواکے ان کے اور دلاکل اور اتفاقِ عَمِ عُفِيرُ إِن كُوالِمِي بِم مِم مِن بِين نهي كرتے، يارباقي صحبت باتى!

( ماشیه بقبرمان ۱) بن کوامام بخاری نے منکوالحد میت اورامام نسائی نے متروک قرار دیاہے ۔ ملاو **از یہ بی کامی مدیث کو کرد** کاشیب عن ابيعن جده كى سند سيري ردايت كرتيم كا في سن الدار على <mark>الاس فيذاا ختلات في استاده (مُتَّ اللم م<sup>عمل</sup>)</mark> له مَا فَذُ يعنى دليل ادرمراد حضرت عُبَارة دم في حديث معنى لاتفعكوا الأبام العن إن عام مع اسكتات ام یا فاتحہ کے بعدسکتہ طویلہ میں پڑھنے کی تھیمس نہیں ہے اا-

كه يهال ادار كالمدا وراظهارالحق دونون مي على صحيتها مهراس كامرجع جونكر حديث مي ميم المن من مع من على مورة لكوها ب، اورعبارت كالمطلب به ب كرانسي مدرية من كي محت يرمب كوالفاق بوهيوري كم عنعيف مدين ى يەرىكة مطويله ئابت تىيخە يا

کے بیصرت ابوہر رو من اللہ عند کی تحویز کی طرف اشار ہے جس کے بارے می بم نے لکھا ہے کروہ روایت میں اول علی

\*\* (TRAIL) \*\*\*\* (Th.) \*\*\*

### من شخصی کا وجوب

تقلید کے منی \_\_\_ تقلید می کامطلب \_\_\_ غلط نہیں کا ازالہ۔
معنی کے اندر اول \_\_ تقلید فطری چیز ہے \_\_ تقلید می دغیری
سے تقلید میں کی تاریخ \_\_\_ تقلید میں کا دجوب اجماع است سے
سے نوتہ اہل مدیث کی حقیقت \_\_\_ کیا اہل مدیث
غیر مقلد ہیں ؟

**或资本或资本的资本的的证据,但是现实的现在,但是这种的现在,但是这种的现在,但是这种的的。** 

## ه من نفلید می کا وجوب

تُقِلِید کمعنیٰ میں ایک غلط نہی پائی جاتی ہے ، اس سے پہلے اس کمی عیم میں ایک ہو این ہا اور اس کا مادہ ہے افسان کے علیمی ہوتو مالا ، اور اس کا مادہ ہے افسان کے علیمی ہوتو مالا ، اور ہار کہلا ہا ہے ، اور عوان کے علیمی ہوتو مالا ، اور ہار کہلا ہا ہے ، اور عوان کے علیمی ہوتو مالا ، اور ہار کہلا ہا ہے ، اول کے علیمی ہوتو کی اور ہنا نا اور قلگ البَعِیْر کے عوان کے علیمی ہوتو کی البَعِیْر کے معنیٰ ہیں اور سی کمی ہیں ہی ہی ہی ہم ہم معنیٰ ہیں اور اس بحث میں نظیر کے معنی ہیں ہی ہم ہم کو ابنی عقیدت مندی کا ہار بہنا نا ہوتو کی ہوتو کہ اور اس بی ارتباع امام کی ہروی کرنا .

و ابنی عقیدت مندی کا ہار بہنا نا ہینی اس کا معنیٰ ہیں : آدمی ، اور اس میں یار نسبت کی ہے اس سے معنیٰ ہیں کمینی آدمی ۔ اور اس میں یار نسبت کی ہے اس سے معنی ہیں کمینی آدمی ۔ اور اس کو اپنی عقیدت مندی کا ہار ہینا نا ، اور دین کی ٹرین و تشریح میں اس پر پورااعتماد کرنا ، اور اس کو اپنی عقیدت مندی کا ہار ہینا نا ، اور دین کی ٹرین و تشریح میں اس پر پورااعتماد کرنا ۔

صفرت ورک بیر و نے ایعنل الادلة میں یہ بہت نفسیل سے کمی برای فلامہ یہ ہے کہ اس کا فلامہ یہ ہے کہ اس کا تقلید کرے ان فلامہ یہ ہے کہ اس کی تقلید کرے ان فلامہ یہ موری ہے کہ منظید کے ذربہ یہ مردری ہے کہ اس کی واپنے وصلہ کے بوائی بالاجال قابل تقلبہ سمجتا ہو،اور فرق ذکور میں اس کی وائے اور فہم کا منتقبہ ہو، اور بالاجال یہ بات بھی جانتا ہو کہ و وضحت تی اور سے اسس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو کے مطابق قوا عرف کے سے علوم سافلہ سے در کولوم

**美米莱米莱米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

\*\* ( ILLY) \*\*\*\*\*\* ( Y) \*\*\*\*\*\*\* ( Y) \*\*\*

عالیہ کے تقلید کا ماراسی برہے جتی کہ تقلید انبیار کھی اسی امر پر موقوف ہے " (مشیالمخصًا) کروں و سے مرکوں فی طرف و اسلام مار برتقلید کے معنی سمجھے جاتے ہیں: اپنی گردن میں بیٹر ڈالنا، تصلید سے معنی میں اس میں اپنی نکیل دوسرے کے ہاتھ میں دے دبیا ، اور دہ جہاں

بی ہے جائے اندھا ہوکراس کے پیچھے جل دینا۔ عام محادرہ ہے: ستھنید کا قِلاکہ ہگردن میں ڈالنا"، اور ساندھی تقلید کرنا "، یہ دونوں محاورے اسی عام غلط فہی پر مبنی ہیں، عربی زبان کاجولوگ علم رکھتے ہیں وہ خوب اچھی طرح جائے ہیں کہ تفلید کے یہ عنی غلط ہیں ، کیونکہ تفکید میں قِلادہ ابنی گردن میں نہیں ڈالاجا تا ہے ، اوروہ بھی ابنی خوشی واختیار سے ، اوراسی سے فَلَدُ الْعَمَلَ اللّٰهُ الْعَمَلَ راسی کوکام سونیا) اور فَقُلِیدُ القَاضی (جَعِبنانا) سنتعمل ہے۔

اگرنقلبد کے عنی اپنی گردن میں بیٹہ ڈالنا ہوں گے تو مُقلِد کر ہار پہنا نے دالا) اور مُقلَد (ہار پہنے دالا) در مُقلَد (ہار پہنے دالا) در دنوں ایک ہو جائیں گے حالانکہ ایک ہی ذات فاعل اور مفعول دونوں نہیں ہوسکتی ، تَقلِید کے معنیٰ ہیں دوسرے کی گردن میں ہار ڈالنا ،اس صورت میں لوگ مُقلِد (ہار پہنا نے والے) ادر

امام مُقَلَّد ( ہار پہننے والا) ہوگا ۔

تقلبہ کے معنی ہیں بائی جانے والی یہ غلط فہمی اگر دورکر لی جائے اور تقلید کے سیح معنی سمجھ نے جائیں تو امید ہے کہ تقلید شخصی کے بارے میں پیدا ہونے والے بہت سے اشکالات خود بخو دختم سرہ ائم سریر

گرسافقہ ی یکی ارشاد فرمایا ہے کہ پہلام سند قرآن پاک سے تابت نہریں ، ورنہ تو قُفُ الشّی عِکلیٰ نفیسُ اللّه کا واحب الا تباع ہونا الشّی عِکلیٰ نفیسُ اللّه کا واحب الا تباع ہونا قرآن کریم کے واجب الا تباع ہونے برموقو ف ہے ، اسی طرح دومرام سند بھی حدیثوں سے تابت نہ کریں ورنہ تو قَفْ الشّی عَکلیٰ نفیسِ الازم آ ہے گا ، اور قرآن سے بھی تابت نہ کریں ، کیونکہ قرآن کا والتباع ہونے برموقون ہے ۔ الا تباع ہونا خبرُ رسول کے واجب الا تباع ہونے برموقون ہے ۔

له بعنی کسی چیز کا ثبوت خوداسی پر موقوف بهو ۱۲

مله دور ، توتف الشي على نفسه كا دومرانام سي ١١

مع تسلسل نام ہے تو تف الشی علی غیروالی غیرالہا یہ کا ابعی ایک چیز کا ثبوت ر دسری چیز پرمو تو ن ہو ادر دو مری کا مسری پر ادر مسری کا چوکھی پر ، اسی طرح غیر تمنا ہی صریک تو قف کا سلسلہ چلتا رہے 17

وای دلیل کے نقس میں منصوبہونے کے دعوی سے دست بردائیو ناپڑے گا ،اور وہ مجبور ہوں گے کہ ان دونوں چیزوں کی بیروی کا واجب ہونا ، قرآن وصد بیث کے علاوہ کسی اور دلیل سے ثابت کریں اس صورت میں ہم بھی تقلیم خضی کا وجوب اسی دلیل سے ثابت کریں گے جس سے وہ قرآن وصد میث کا واجب الا تباع ہونا ثابت کریں گے ۔

وفعة خارس: آپ ہم سے دجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔
ہم آپ سے دجوب اتباع محری سلی الشرعلیہ دسلم، و دجوب اتباع قرآن
کی سٹ ند کے طالب ہیں، اگر ایک ان ہیں سے دوسرے کے لئے دجوب
اتباع کی سندہ تو پھر اس کے دجوب اتباع کی کیا سند ؟ دسول اللہ
صلی الشرعلیہ وسلم کا واجب الا تباع ہونا اگر قرآن شریف سے ثابت ہوا ہو اور قسران
قرآن شریف کا واجب الا تباع ہونا کہاں سے ثابت ہوا ؟ اور قسران
سخریف کا واجب الا تباع ہونا رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے ارست د
سے ثابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا واجب الا تباع ہوناکہاں
سے ثابت ہوا ؟ بجزاس کے کہ آب اجب کو یا اپنے آگئے تمان

ا سند، ہم مورت ، مُهُبِط : أَتَرَان : قِرَيْن كى جمع ہے : ہم عفرادگ ، مُعَامرين ، اُمُثال ، مِثْل كى جمع ہے : اند ، ہم مورت ، مُهُبِط : اُترنے كى جگه

وأمثال كوئم بط وفي آسمانى قراردى، اوررسول الشرصلى الشرعلية ولم كى خاتمت كورُ لَا طِلَّدِي اوركوئى تدبير نهيں! مگر ہر تقيد بإ دا بار آب ايسى مارست كورُ لَا طِلَّدِي اوركوئى تدبير نهيں بين سے جائم اور نه بعر ہمارى مارست مير گذارش ہے كم آپ جس مؤطن سے سند وجوب اتباع نهى وقرآن فكال كر لائم سے ماسى مؤطن سے ہم سند وجوب اتباع امام وقرآن فكال كر دكھائيں كے ماسى مؤطن سے ہم سند وجوب اتباع امام فكال كر دكھائيں كے ماسى مؤطن سے ہم سند وجوب اتباع امام فكال كر دكھائيں كے ماسى مؤطن سے ہم سند وجوب اتباع امام فكال كر دكھائيں كے ماسى مؤطن سے ہم سند وجوب اتباع امام فكال كر دكھائيں كے ماسى مؤطن سے ہم سند وجوب اتباع امام فكال كر دكھائيں كے ماسى مؤسند

و کورار کور

کے بعن حضوراکرم ملی انٹرعلیہ دسلم کو خَاتُمُ النّبِیتُن مجی ماہیں اورساعة ہی اپنے پاس دحی النّبی آنے کا دعوی معی کریں ،جیساکہ قادیا نی نَعین نے کیا تھا .

\*\* ( Thin) \*\*\*\*\*\* ( Thin) \*\*\*

زرگی کاری دو قدم نہیں چل سکتی ، نیز تقلید صوف او کام و مسائل ہی می نہیں کی جاتی ، بلکہ زندگ کے ہر سنگری کاری کاری کرنے ہیں ، صنعت و خوفت و لاے اپنے بڑوں کی ہیروی کرتے ہیں ، صنعت و خوفت و لاے اپنے بڑوں کی ہیروی کرتے ہیں ، صنعت و خوفت و لاے اپنے بروں کی ہیروی کرتے ہیں ، منتعت و خوفت و لاے اپنے باری کے علوم و معارف کو مشتعل داہ بناتے ہیں ، بھی اس کے ملک اس کا مشارہ و کیا جا سکتا ہے ، میں داور صرف انسانوں تک ہی ہے بات محدود نہیں ہے میڈر دیوانات میں بھی اس کا مشارہ و کیا جا سکتا ہے .

خودغیرمقلدین حضرات احکام متربعیت می نفس تقلید کونه مرف جائز ملکه مزوری قرار دیتے ہیں، نیر جدریت شریف پرعمل کرنے کے لئے بھی بہت سے امور حدیث سے متعلق الیسے ہیں جن میں اقوال ملف

ى تقلىدمنرورى سى -

الغرضَ جب نفس تقلید کا جواز لمکه وجوب ایک فطری امرے ،ادر موافق و مخالف سب اس کے تاکی میں توران کی چنداں ضرورت نہیں ہے ، تاہم طمانیت قلب کے لئے ذیل می تسرآن و میریث سے چندولائل ذکر کئے جاتے ہیں ۔

مُهِلَى وليل : السّراك كاارت وسيم والمناوية وا

الرَّسولَ وَأُولِي الْأَمُرِمِنُ حَكُمُ اورتمُ اورتمُ الرَّمُ الرَمُ الم

اے ایمان والو بتم الشرکاکہنا مانو، اور رسول کاکہنا مانو،
اور تم میں جولوگ معاملہ کا اختیار رکھنے والے ہیں ان
کاہمی کہنا مانو۔

اس آیتِ کریمین الله تعالی اور رسول الله ملی الله طیدوسلم کے علاوہ سراولوالاً مُر "کی پروی کا بعی مکر دیا ہے مراحہ الله مراحہ الله رسول کے علاوہ کی بھی اطاعت وتقلید

ربی یہ بات کہ ردا رکو الا اُمر ، کون یں ؟ تو یہ بحث بہت طویل ہے ، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ددرارال میں اس کا بہفداق وہ اہل حکومت تھے ، جو یا توخود احکام شریعت کے ماہر تھے ، یا وہ اپنے ساتھ ایسے علی رکور کھتے تھے جو ہوقت ضرورت ان کو احکام شریعت بتاتے تھے ، اور وہ اُمُرار لوگوں کو حکم دیتے ویتے تھے ، گرا ہستہ آہستہ ایک طرف محکام جہالت کا شکار ہوتے گئے اور دو رمری طرف مکومت بنہا ہے نبوت پر باتی نہ رہی اور امرار خوروائی سے کام بینے لگے ، تو علی را مرارسے دورہ تے گئے ، اور صورت عال بر ہوگئی کہ اُمرار نے مرف انتظام سنبھال لیا ، اور علی رکوام نے است کی دین رہنائی کا فریشہ انجام دیا ، آج تک ہی صورت حال برقوار ہے ، اہندا اس صورت حال میں اُولُوالاً مرام دین رہنائی کا فریشہ انجام دیا ، آج تک ہی صورت حال برقوار ہے ، اہندا اس صورت حال میں اُولُوالاً مرام

**新美电视和美国的现在美国美国的美国美国美国美国美国美国美国美国美国** 

\*\* (ILLIA) \*\*\*\*\* (ILLIA) \*\*\* كامِصُداق علماء كرام توبي بى رسيع محكام تو اكر أن كغرامين شريت كمعلابق بي توده بھی آیت کریمیہ کامصداق بن ورنہ نہیں، ارث ونبوی ہے۔ لاَطاعَةَ لِمَخُلُوبٌ فِي مَعُصِية إلخالِق التُرتعاليٰ كانوان مِركمي مخلوق كالماعت مأز

روسری ولیل: الشرباک کاارت دسے.

فَسُنْكُوا اَهُلَ الَّذِكُرُ إِن كُنْكُولُ الْاَعْلَمُونَ (الانبيارَيْتَ الخلط) سواكرتم رَجانت بوتوج النف والول سع بوجه لو. یہ آبیت کرمیر اگر جی خاص برئیاق وسُباق میں نازل ہوئی سے ، مگرچونکہ الفاظ عام میں اس کئے الفاظ كعموم كااعتبار بوكا، اصولِ فقد كا ضابطهه بركه

اَلُعِبُرَةَ لِعُمُومِ الْلَغُظِ لَآلِخُصُومِ الْمَوْرِدِ لَنَصُ كَالفاظ كَامَمِيت كالعَبَارسي شَانِ نزدل اورسیاق کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہے ۔

علاوه ازي ابك مرفوع حديث سيجوحضرت جابررمني الشرعنه سيرمردي سه اورتفسبر ، ترکمنٹوری اس آبیت کے ذیل میں درج کی گئی سے ، یہ بات صاف طور پرسمجھ میں آئی ہے کہ آبیتِ كريمير عام سے ، وہ حد بہت بير سے

و حضوراکرم صلی الترعلیه وسلم نے ارتاد فرمایا که دینی بات جاننے والے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ جانتے ہوئے فاموش رہے ، اور نہ جاننے والے کے لئے مناسبہیں ہے کہ ناجا نے کے باوجود خاموش رسے ،جبکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں فسی عکوا ا اللہ اللِّوكِرِانُ كُنْنُمُ لَاتَعُلُمُونَ ، بس مون كے لئے مناسب يہ ہے كہ وويہ بات مان ہے كہ اس كاعمل شربعیت كے مطابق سے دیا شربعیت كے خلاف ؟ ،،

اوراس کے جلنے کی مورت یہی ہے کہ جاننے والوں سے پوتھا جاتے اور وہ جو بتائیں أسيح قبول كياجائ اسي كانام الطاعت وتقليدسه به

مبیسری دلیل : حضوراکرم ملی الشرعلیه دسلم کا ارت ارسے که

الازم بکردتم میری سنت ، اورمیرے راہ یاب بایت طفاری سنت ، تقام اوتم اس کو، ادر دار صول سے

عَكَيْكُمُ دِسُنِّتِي وسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْحَرِيِّينَ تَسْتُكُوا بِكَا، وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِين (الاالامعدوابوداؤد، والترمذي وابعاجتمشكولا)

مصبوط يكر وتماس كو اس مدمیث مشربین بین رسول انتوملی استرعلید وسلم کے سواخلفار راشدین کی سنت کی بیردی کا

عکم دیا گباہے ، بس اس سے نفس تقلید کا امور بہ ہونا تابت ہوتا ہے ۔

جو فنی و میں : میں سے ایک آدی کے سریں تھرلگا جس سے اس کا سرزخی ہوگیا ، پھراسے احتلام ہوا تو این سے ایک اسرزخی ہوگیا ، پھراسے احتلام ہوا تو اس نے این سے ایک آدی کے سریں تھرلگا جس سے اس کا سرزخی ہوگیا ، پھراسے احتلام ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے سئد پوچھا کہ کیا میرے لئے تیم کرنے کی اجازت نہیں ہے وگوں نے جو اب دیا کہ جب آپ کے پاس پانی ہے تو آپ کے لئے تیم کرنے کی اجازت نہیں ہے انسی کی وفات ہوگئی ، جب ہم لوٹ کر صفور اگرم ملی الشریلیہ وسلم الشریلیہ وسلم کی ضورت میں آئے تو کسی نے یہ بات حضور اگرم ملی الشریلیہ وسلم کی ضورت میں آئے تو کسی نے یہ بات حضور اگرم ملی الشریلیہ وسلم نے ارمین ادفرایا کہ

علمار ئے مسائل پوجھنا، بھراس کی بیروی کرنا ہی تقلیدہ بہ بیرسب دلائل نفیس تقلید کے وجوب کے این ، اور بطور نمونہ ذکر کئے گئے ہیں ، کیونکہ نفیس تقلید کے وجوب کا کوئی منکر نہیں ہے، غیر مقلدین بھی اس کو مانتے ہیں ۔

ہے ہیر صدیں ہیں و منتخص نفس تقلید سی کی فرصیت و دجوب پر سب کا اتفاق ہے اس کی فرصیت و دجوب پر سب کا اتفاق ہے اس کی تقلید شخصی اور دوسری تقلید مختصی تقلید شخصی تقلید شخصی تقلید شخصی ہے کہ من سائل میں سی میں امام کی ہیر دی کی جائے ، اور تقلید غیر شخصی ہے کہ جس سے کہ جس کہ جس کی چاہے تقلید کرے ۔

جس کی جائے تقلید کرے ۔

خیرانقردن میں چونکہ نفس پرسنی کا غلبہ نہیں تھا اس کے تقلید کی دونوں سموں میں اختیار تھا کو جس پر چاہے عمل کرے ، گرخیرا نقردن کے بعد جب نفس پرتی کا غلبہ ہوا تو تقلیم خصی کو تمغیرا ور کو جس پر چاہے عمل کرے ، گرخیرا نقردن کے بعد جب نفس پرتی کا غلبہ ہوا تو تقلیم خصی کو تمغیرا ور تقلیم خصی کو خرد الله دلی تحریف کو سے بھی جو تو گھے جسب اصطلاح و تعریف علار و نقیا ر اند مجتہدین میں شار کئے جاتے ہیں ، نمر خوبین میں داخل ہو سکتے ہی و تعریف علی اندھومی چیکہ دو کہ بابنہ ہی ہو جگے ہوں ۔۔۔۔۔ تقلید خصی خودی ہے مار کی خوبی کے بابنہ ہی ہو جگے ہوں ۔۔۔۔۔ تقلید خصی خودی ہے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تعلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جھے ایک کی تقلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جس کی جانب والی کی تعلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جس کی جانب والی کی تعلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی اور بھی ہم جس کی جانب والی کی تعلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی والی کی تعلید کریں ، گو قابل تقلید وا تبلی کی تعلید کریں ، گو قابل تعلید کی خوبی کی میں کی جانب کی تعلید کریں ، گو قابل تعلید کی کی خوبی کی کو کی کو کھی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو ک

جاتے ہیں ، ہاں ہوقت ضرورت کسی مسلم عاص میں اور ائم کی تقلید بھی مُباح ہے کہ اھو مُبُسُوطً فی کُتُب الفقہ ، محربہ تقلیر ضمی کے منافی نہیں .

ادر به تقلید ممنوع که اس زمانه می هرایک عام وخاص کو اباحت مُطَلَقَه وُمُطُلُقُ العنانی دی جائے کہ برمستلد میں جب چاسے جس کی جاسے تقلید کرلیا کرسے ۔

(ابعناح الادلة صكال مطبوعه فخريهم ادآباد)

مور الشخص می آریخی از در اول می اینی در آسوسال تک تقلید فیمی کارداج کم تقا، اور تقلید فیمی کارداج کم تقا، اور تقلید فیمی کارداج کم تقا، اور تقلید فیمی عالم سے پوجه ایتا تقا، اور دوجو کم شری بیان تقا، اور دوبری صدی می است مسلمی و دوبری مدی می است مسلمی و دوبری مدی می است مسلمی و دوبری کاردود در میل است می است مسلمی و دوبری کا در دوبرا نقهار می در می کا در دوبرا نقهار می در می کاد

محذیمین فقہار سے مراد وہ حضرات ہی جن کا اصل کام حدثیں روایت کرنا تھا، گر دہ مجتہد ہی ۔ یقے ، اس کے روایت کرنا تھا، گر دہ مجتہد ہی ۔ یقے ، اس کے روایت حدیث کے ساتھ مسائل ہی بیان کرتے ہتے اور لوگ بطور استفادہ یا بطور ضرورت ان سے مسائل پو جھتے ہتے ، اور وہ جواہات دیتے ہتے ، مُوکھا امام مالک اس کی بہترین مثال ہے .

اور فقہار مجد میں سے مراد وہ حضرات ہی جن کا اصل کام مسائل نقہتی می غور کرنا تھا، اور جوں جوں سائل مُنقعُ ہونے جاتے تھے وہ حضرات ان کو مُدُون کرلیا کرتے تھے، یہ حضرات حدیث شریف کی روایت بہت کم کرئے تھے.

محدثین نقهار کے مُرِخِبُل حضرت امام مالک جمیں ، اور نقها پر محدثین کے امام اعظم حضرت امام ابو صبفہ قریم بر مجربیہ سلسلہ چلتا رہا ، اور ان کے تلا ندہ کا دور آیا ، اور آئیستہ آہستہ مسلمان دوحتوں میں بہتے بیلے گئے ، اور الگ الگ مکتب نکر کی ہیروی کرنے لگے .

الم الوحیفرد پر الترتعالی کا فاص فضل بہ ہوا کہ ان کے تلا ندہ غیر معولی صلاحیتوں کے بالک ہونے کے باوجود اصول و فروع میں اپنے امام سے بہت زیادہ دور نہیں ہوئے ، مگرام الک ہونے کے ساتھ دوسری صورت بیش آئی ، ان کے فاص مث گرد حضرت امام شافعی علیہ الرحمة ان سے علم ماصل کرنے کے ساتھ دوسری معروت تشریف نے ادرامام ابوحنیفہ کے تلا ندہ سے بھی علم ماصل کیا ، علم ماصل کرنے کے بعد عراق تشریف نے گئے ادرامام ابوحنیفہ کے تلا ندہ سے بھی علم ماصل کیا ، اور دومشر کوں سے استفادہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلاکہ دو اپنے استادامام مالک رہ سے اصول ہی بھی علی عدم ہوگئے ادران کا ایک الگ حلقہ ن گیا۔ علی عراق درع بی بھی مختلف ہو گئے ادران کا ایک الگ حلقہ ن گیا۔

ہے رام ٹ نعی کے خاص شاگر دامام احمد بن عنبل رہ نے مسئلہ تُعلَق قرآن میں غیر عمولی قربانی رہے ہے ہوا مام ن کے علوم ان کے علی کے علوم

ان چار حضرات کے علاوہ اور بھی متعدد مجتہد بہدا ہوئے، مگران کو اجھے سٹ گرد نہیں ملے جو ان کے علوم کو محفوظ کرتے ، کیھر مبری اور جو تھی صدی میں مجتہدین کی تھرمار توئی، اور بہت محم احکام ابسے باتی رہ گئے جن کے جواز وعدم جوازیا کرا ہت واستحباب وغیرہ میں اختلاف منہ ہوا ہوں

نه صمابر کرام کا اجاع ، اجهاع است کا اعلی فرد ہے ، اور قباس بھی جمت شرعیہ ہے ، مگر دہ کوئی مسنقل مجت نہیں ہے ، بلکہ انہی مُجَوِّنگٹہ کے تا ہع ہے ۱۲

اوراس طرح چارشخصیتین متعین کاگئین جن کے اپنے اپنے طقہائے اٹر بھی محقے ، اور حن کے ستنط<sup>ات</sup> مُدُون ومُرتبُ بھی ہوچکے سقے ،جنانچہ چوتقی صدی میں پوری امّتِ مسلمہ نے ان جار انمہ کی تقلید تشخصی پراجماع کرلیا، اوران کے علاوہ کی تقلید کو ناجائز قرار دنیا۔

مون منخفی کا وجواجاع است سے است کے ا

سے ، اور اجاع امت اصول سریعت میں تمسری اصل سے ، اس سے تابت ہونے والاحکم ہی قطعي بوتاسه يمشيخ عبدالحق مُحَدِّت دېلوي مشرح مِنفرُ السعاده مي لکھتے ہيں :

سکن علمارکی تجویز اوران کی مصلحت بمنی ، أتخسسر زمانه ميس ، مذمهب كي تعيين وتتخصيص ہے، اور دین و دنیا کے کاموں کاربط وضبط بھی اسی صورت میں تھا۔ روليكن فرار دارعلمار أومصلحت ديد ایشاں ، درآخرزماں ،تعیین وصیص ندیہ است ، ومنبط وربط کاردین و دنیایم دریں صورت بود (بجواله ايفلح الادلة مثل)

حمنرست شاه ولی الشرصاحب محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب انصاف "میں تحریر فرماتے ہیں کہ

> وبعسد المأتين ظهرفيهم التمكدكك للمجتهدين بأعيانهم ، وقُلُّ مَن كان لايعتمدعلى مذهب مجتهد بعينه وكان هذاهوا لواجب في ذلك الزمان له

د ومدیوں کے بعد لوگوں میں معین مجتہد کی تقلید کا رحجان ہیدا ہوا ، اور بہت کم لوگ رہ گئے جو محسى معين مجتهد سے مربب پراعتماد مذکر تے ہوں ادر نہی چیزاس زمانہ میں واجب تقی ۔

یعنی دورِنبوت سے دور ہوجانے کی وجہ سے امت میں جو اختلافات پریدا ہو گئے تھے اور نانص استعداد رکھنے وابے مجتہدوں کی جو بھر مار ہو گئی تقی ، اور ہر شخص اپنی را سے برر تھینے لگانقان كاعلاج سواك تقليد تنفسي ك اور كيمه نہيں ره كيا تقا۔

مجهلوكول كالختلاف : اسى زمائة من بلكه اس سيرى ببله، بسمنى سے امت من

ا متقدمین مجتهدین کی تقلید بای دج ممنوع قرار دی گئی که ان کے علوم مدون نہیں ہوتے ہتے۔ اور شئے مجتہدین کی تقلیداس سئے ناجائز قرار دی گئی کہ وہ نام نہا دمجتہد ستھے ۱۲ سك الفاف في بيان سبب الاختلاف بواله ابعناح الادله صالاً ١٦

\*\* (ILEGIJ) \*\*\*\*\* (ILEGIJ) \*\*\*

ایک ایساگر ده بپیدا بوگیا تقاجو صرف قرآن کومختّ مانماتها ، سنّت نبوی اوراحا دیث شریفه کو وه جت نبیس مانما تقا، به فرقه سرابل قرآن کهلا ماسید ، اور آج بھی دنیا کے کسی گوشه میں اس کا وجرسید ، مگران کا اختلاف اجماع امت میں خلک نبیس ڈال سکتا کیونکه گراه فرتوں کا اختلاف جماع کو متا ترنہیں کرتا .

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل منانوے فی صدامت قرآن کریم کو بھی حجت مانتی ہے ،

له ترون اولی می آبل الحدیث محدّ من کوکها جاتا تفاخواه ده مجتبد بول یاغیر مجتبد گرمختین نقهار یک مکتب فکرکی تقلید کرتے بول ، سلف کے اقوال میں اور صدیث شریف کی کتابول میں جہال میں اصحیث شریف کی کتابول میں جہال میں اصحیث شریف کی کتابول میں جہال مراز نہیں ہے ، صفرات مراد ہیں ، فرقہ اول حدیث مراد نہیں ہے ، صفرت شاہ ولی الشرقد میں مراد نہیں جواب تاکم کیا ہے ، باب الفرق میں اجل الحدیث واصحاب الرای ، اس میں محال الحدیث سے مراد محدّ میں جواب تاکم کیا ہے ، باب الفرق میں اجل الحدیث واصحاب الرای ، اس میں محال الحدیث سے مراد محدّ میں جہاب کا قاذان الفاظ ہے کیا ہے اعلم انع کان من العلماء فی عصر سعید بن المشیق وابرا جماع والزهری ، و بی عصر مالی و سفیان ، وبعد ذالا وقد قوم کیکر کھون المنوص بالراً ی ، ویکا بون الکشیا والزهری ، و بی عصر مالی و سفیان ، وبعد ذالا تو تو کیکر کھون المنوص بالراً ی ، ویکا بون الکشیا والا سنا کا الآل المناز الفائد علی معرون فرد مراد ہیں ، معرون فرد مراد ہیں ، اس جارت سے واضح ہے کہ صرت شاہ ولی الشرا ما ہیں الی الحدیث سے مراد محدیث میں المناز میں معرون فرد مراد ہیں ، اس جارت سے واضح ہے کہ صرت شاہ ولی الشراف ہو میں الی الحدیث سے مراد محدیث میں معرون فرد مراد ہیں ، اس جارت سے واضح ہے کہ صرت شاہ ولی الشراف ہو ہیں الی المدیث سے مراد محدیث میں المی المدیث سے مراد محدیث میں المدیث سے مراد محدیث معدون فرد مراد ہیں میں المدیث سے مراد محدیث میں المدیث سے مراد محدیث میں المدیث سے مراد محدیث میں المدیث سے مراد میں المدیث سے مراد محدیث میں میں المدیث سے مراد محدیث سے مراد محدیث سے مراد محدیث سے مراد مد

**«\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

سنت نبوی کوبھی جے مانتی ہے ، اور معابہ کرام کے اجاعی عمل کوبھی حجت مانتی ہے ، بیر حضرات أهل المشنة والجماعة كهلاتي اسنت والعنى سنت نبوى كوعجت ماننے والے اس جزك ذربعه فرقد ابل قرآن سے امتیاز ہوتا ہے، اور جماعت والے بعنی جماعیت صحابہ کے اجماع کو حجت لمنے ولا اس جزر کے ذریعہ فرقدُ اہلِ مدسیت سے امتیاز ہوتا ہے۔ یہی جاعت صربیت شریف کی ردست فرقة ناجيه عن مشكوة مشريف من حضور اكرم صلى الشرعليد وسلم كاارشاد ي

مد منرورمیری امت اُن احوال سے دوجارہوگی جن سے بی اسرائیل دوجارہوے میں، بالک ان کے بوبہور بہاں تک کران میں سے کسی نے اپنی ماں کے سابھ علانے برکاری ک ہوگی تومیری امت میں ہی مجھ ہوگ یہ حرکت کریں محے ، ادر بنی امرائیل بہتر فرقوں میں ب مختی اورمیری امت تبتر و سی می بد جائے کی اجوسب کے سب جہتم میں جأي مح سوات ايك جاعت كرصحاب كرام رمز في يوجها يارسول الشراده ايك جاعت كون ى مولى وحنور في ارشاد فرماياكم

مَا أَنَا عَلَيْد وأَصَحَابِي وو دوجاعت بوكى جوميرے ادرميرے محاب کے طریقے پر ہوگی

رمشكولاً منظ)

**اس مدیث مشریف سے اوراس کے علاوہ ادرمتعد دحد متوں سے تابت ہوتا ہے کہ صحابۂ** کرام کے طریقے کی بیردی میں دین کا ایک جزے اور نجات کے لئے مزوری ہے ۔ اسی سنے اہل . سنت والجاعت فے تقلید علی کے لئے وہ ائم منتخب کئے ہیں جود ورصحاب کے بعد ہوئے ہیں۔ جنوں نے احکام شرع کی ترتیب و تدوین می عمل محابہ کا بھی لیا ظرکیا ہے۔

الغرض فرقة الي مديث مرف مه إلى السنه سب و د الجاعة ، بي د اخل نبي ب اس ك اختلاف بمي اجاع امت مي خلل انداز نهي بوسكتا ـ

كيا ما بيث غيم طريس الما اورفرة الل صريث كوعفر مقلد كها جا تاب وواس اعتبار الما الما المنطب وواس اعتبار الما المنطب المنطب وريز حقيقت المنطب المنطب وريز حقيقت المنطب المنطب المنطب المنطب وريز حقيقت مى دولى مُقلِدي وكي مَي وَمُدَير مقلّد سبت خود ايك مُكتبُ فكره به بنانج وهي إلى مدست به دواينا مسئله الماسديث بالم بىس بوجيتا سه دس طرح ايك حنفى ابنامسئله كسي حنفى عالم ي وجهتا البيس يتقليك في تواوركياك والرابل مديث على من فرمقلد بوت تواي مِين آمده مسأئل مرف اسبف علاست نديو يجتة ، بلكه برعالم ست يوجية خواه دو عنى بويات فعى

یا الی حدیث ، نگرسب جانتے ہیں کہ وہ اسپنے ہی علمار سے مسائل پو جھتے ہیں بس معسلوم ہواکہ وہ بھی روسروں کی طرح مفلدہیں -

ر ایسوال کہ جب و وقعی مقلد ہیں تو پھرائم اربعہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہ تواس کا جواب یہ دو اٹمہ اربعہ کی تقلید اس کے جبت مائے ہیں کرتے کہ اٹمہ اربعہ صحابہ کرام کے اجماع کو حجت مائے ہیں ، اور اہل حدیث اس کو حجت نہیں مائے ، مگر و و مسلمانوں سے بہ بات صاف نہیں کہ سکتے ورنہ امت ان پر نفرین کرنے گئے ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی اکثریت جماعت اہل حدیث سے الگ ہوجائے ، اس کئے وہ لوگوں کو یہ کہ کر و رغلا تے ہیں کہ یہ جا رامام جا رہت ہیں ان کی تقلید ترک ہوجائے ، اس کے وہ لوگوں کو یہ کہ کر و رغلا تے ہیں کہ یہ جا رامام جا رہت ہیں ان کی تقلید ترک سے مفوظ رکھے ان کو چھوڑ و ، اور ہماری نقلید کر و ، الشرنعالی تمام مسلمانوں کو ان کی فریب دہی سے مفوظ رکھے اور اپنی مرضیات پر جلنے کی توفیق عطافرمائے ، (آمین)

## طهرگا انتر وقت فی و وصطاول و قت طهرگا انتر وقت فی و وصطاول و قت فی و مسلما و شکر و مسلما و شکر و شکر

ندائب نقہار ۔۔۔۔۔ روایات اوران کا مفاد ۔۔۔۔۔ام معظم رحمہ الشرکی مختلف روایات کے مسلسلہ میں احنات کے مختلف۔۔ نقطوات نظر ۔۔۔۔ جمہور کے پاس بھی کوئی قطعی دلیل نہیں ہو ۔۔۔۔۔ احتیاط امام اعظم رحمہ الشرکے قول میں ہے۔۔

Marfat.con

# ق خار من المركا المركا

ظرِکااول وقت بالاتفاق زوال سے شروع ہوتا ہے، اور اِسْتوارِشمس کے وقت ہرچیز کا جوسایہ ہوتا ہے وہ آئی وزوال (اصلی سایہ) کہلاتا ہے، اس کے پہچا نے کا طریقے یہ ہے کہ ہموار زمین میں کوئی سیدھی لکڑی یاکیل گاڑ دی جائے ، زوال سے بہلے اس کا جوسایہ ہوگا وہ تدریج کمشارے گا، پھر یاتو بالک ختم ہوجائے گا، یا کچھ باتی رہے گا، اور کھٹنا بند ہوجائے گا، یا کھ باتی رہے گا، اور کھٹنا بند ہوجائے گا، یا کہ مائی اندہ سے ایک بھروہ دوسری جانب بڑھنا سٹردع ہوگا، جوں ہی بڑھنا سٹردع ہوگا، جوں ہی بڑھنا سٹردع ہوگیا.

اورظہرکا وقت کب تک باتی رہتا ہے اورعمرکا وقت کب سے سٹروع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے ، انمهٔ تلفظ بین ایم الک رہ ، امام سٹ فعی رہ اورامام احدرہ اور معاجبین بینی امام ابولیوں اورامام محدرہ کے نزدیک ظہرکا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے ، حبب ہر جیز کا سایہ فی و زوال کو بہنا کرنے کے بعد اُس چیز کے بقدر ہوجا کے سے اصطلاح میں اس کو ایک مثل رمانند ، کہتے ہیں سے اور اس کے بعد فوراعمرکا وقت شروع ہوتا ہے و و فول و تتوں کے دربیان

له خلّاستوار سے قرب و بعد کی وج سے فی زوال مختلف ہوتا ہے ١٢

مشہور تول کے مطابق نہ توکوئی حرفاصل سے نہ وقت مشترک ۔ اورامام اعظے سے اس سلسلہ بیں جار روایتیں منقول ہیں ۔

ختم ہوتا ہے اس کی تصریح امام محدرہ نے نہیں کی ہے۔

اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب و ترمنی ہے جوائمہ تلتہ اور صاحبین کا ہے ، امام کھاوی کے اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب و ترمنی رفتوی دیا جا کہ آج کل لوگوں کاعمل اسی پرسے اور اسی پر فتوی دیا جا تاہے ، اور سید احمد و خلان شافعی رہ نے جزائمہ الم فینیتین اور فست اوی کئیریتے ہے امام صاحب کا اس قول کی طرف رجوع نقل کیا ہے ، مگر ہماری کتابوں میں ہرجوع فیل کیا ہے ، مگر ہماری کتابوں میں ہرجوع فیل کیا ہے ، مگر ہماری کتابوں میں ہرجوع فیل کیا ہے ، مگر ہماری کتابوں میں ہرجوع فیل کیا ہے ، اور کر کہا ہے ، اور کر کہا ہے ، اور صاحب و ترمخار نے جواس قول کو مشتی ہے کہا ہے ، اور صاحب و ترمخار نے جواس قول کو مشتی ہے کہا ہے ، اور صاحب و ترمخار نے جواس قول کو مشتی ہے کہا ہے اس کو علامہ شامی نے رد کیا ہے ،

رس امام اعظم سے بہری روابت بہ ہے کہ شِلُ نانی مُرکس وقت ہے بعنی ظہر کا وقت ایک مِثْلُ بِرِخْتُم ہوجا کا ہے، اور عصر کا وقت و تومِشُل کے بعث دشروع ہوتا ہے اور دوسرامثل سنظہر کا

وقت ہے نہ عصر کا ایہ اسد بن محرو کی روایت ہے امام اعظم رحمہ الشرسے۔
(ہم) اور چو بھا قول عمدة القاری شرح بخاری میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر کا دقت دو مسئل سے کہ یہ ختم ہوجا تاہے ، اور عصر کا دقت دومشل کے بعد مشروع ہوتا ہے ، امام کرمنی شنے اس قول کی تصویح کی ہے تیہ ا

روں من کا طہرے آخر وقت اور عصر کے اول وقت کے سلسلہ میں روایات مختلف وار در مون ہیں، تقصیل درج فرات خرات کے سلسلہ میں روایات مختلف وار در مون ہیں، تقصیل درج فرال سے۔

ہوں ہیں، سین درن درن سے۔ مہلی روابیت: امامتِ جرئیل والی حدیث ہے میں حضرت جرئیل ہونے پہلے دن فلہرکی میں کی روابیت: امامتِ جرئیل والی حدیث ہے میں حضرت جرئیل ہونے پہلے دن فلہرکی

له برائع مسطل ۱۲

نماز زوال ہوئے بی پڑھائی تھی، اورعمر کی نماز ایکٹس پر پڑھائی تھی، اور دوسرے دن ظہرکی ناز ایک مثل پر برطانی تقی بعنی تھیک اسی وقت جس وقت جہلے دن عصر کی نازیرهائی تقی ، ( اوقت العصربالأمش) اورعصر کی نماز دومثل پر برمطانی تقی لبه

روایت کامفاو دوسرے مثل سے عصر کا دقت سروع ہوتا ہے ، اور دونوں وقتوں دوسرے مثل سے عصر کا دقت سروع ہوتا ہے ، اور دونوں وقتوں

کے درمیان نہ توکوئی مختمک وقت سے، نہ مشترک، اس روایت کوائمہ تلنہ اور صاحبین نے با سي البتدامام مالك عليه الرحمة مثل اول كے آخر میں مقیم کے لئے چار رکعت کے بقدر وادر مسافر کے لیے دورکعت کے بقدرمشترک وقت مانتے ہیں ، بعنی اس میں ظهر کی نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے ادر عصر کی نماز بھی ، کیونکہ حصرت جرئیل علیہ السلام نے بہلے دن حس وفت عصر کی نماز پڑھائی متی تھیک اسی وقت میں دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی تھی ، علامہ دُرُدِیر کی شرح صغیری ہے

ظهرا درعصر شربك بيئ شل اول كے آخر ميں جار رُعت کے بقدر (مشرح صادی میں ہے کہ یہ مالت حضریں سے ، اور حالت سفریں وورکعت کے بقدرہے بہذا مثل ادل كاآخرظهم كاآخرى وقت اورعصركا اول

دابتدائی، وقت ہے۔

خداکی قسم! د ونوں و قتوں کے درمیان مشترک۔۔ وقت نہیں ہے ، اور واقعہ یہ ہے کہ اس مسکد میں على ر مالكيه ) كے بيريوبسل كتے ہيں. واشتركتِ الظهرُ والعصرُ في إخر الغامة بقدرام بعركعات، فيكون أخرَوقت الظهر، واولَ وقِست العصد

وبلغة السالك صيد) مگرابن حَبِیب مالکی استشراک کے قائل نہیں ہیں، اورابنُ العربی مالکی توفر ملتے ہیں کہ تالله مابَينَه مااشتراك، ولق رُكْتُ فيه اقدامُ العلماء (حو**ال**هسابق)

مله بهروایت متعدد محابر کرام ره سه مردی سه، ابودا در از زنری می حضرت ابن عباس ره سه جور وایت مردى اس من لوقت العصر بالاخيش كالفظ الهار وايت ترندى ونسائي من حضرت جابر رمز سع بعي موى سه، ادرائن رَابُوبُ سنه اپنی مُسندمی حضرت ابومسعود رم سهمی روایت کی سه، نیزیدروایت میمین می می ب مخرمجل بيا بعنى اوقات ملوة ك اس مي تفعيل نهيس ب ابنراس روايت كوبزار رحمه الترفيعي بي ممندم معتر الوبراية سع ادرعبدالرزاق في المنظمة في من حضرت عروبن حزام سعد وايت كياسه. وكافي نفب الرأية ما ٢٢٠-٢٠٠

اورجہورلووَقَتِ العصر بالا مُسِى تا ویل یہ کرتے ہیں کہ یہ بات را دی نے تقارُبِ رائینُ کی رہ سے کہی ہے ، ور محقیقت میں پہلے دن جس وقت عصر کی نماز شروع کی تھی ، دوسر سے کی رہ سے کہی ہے دار پہلے ظہر کی نماز پوری کر دی تھی ، دونوں دن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں رن اس سے ذرا پہلے ظہر کی نماز پوری کر دی تھی ، دونوں دن دونوں نمازی کھی تا المقالو تا گائت علی الموقومین کو نگہا موقوق العینا نماز مہیں پڑھی تفیس ، کیونکہ آیتِ کر کیہ اِن الصّلوة کا نکت علی الموقومین کے شرنماز کا وقت الگ سمانوں پر ذرض ہے ادر وقت کے ساکھ محدود ہے ) سے یہ بات واضح ہے کہ ہرنماز کا وقت الگ

الگ ہے، اشتراک نہیں ہے . ووسری روابیت : یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے نماز کے اوقا ووسسری روابیت : یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے نماز کے اوقا

ریافت کئے، آب نے اس خص کو تھہرایا، اور دو دن نمازی بڑھاکر عمل طور پر اوقاتِ نمازی وریافت کئے ، آب نے اس خص کو تھہرایا، اور دو دن نمازی مسلم نے ظہر کی نماز زوال تعلیم دی ، اس روایت میں ہے کہ پہلے دن حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ظہر کی نماز زوال

ہوتے ہی طرعدائی، اور عصر کی نماز اس و فت پڑھائی جب سورج سفیدا وربلند تھا، اور دوسرے موجے ہی بڑھائی اور دوسرے م

دن طهرکی نماز بهبت زیاده تفندگی کر کیمبرطعانی ، اورعصر کی نمازاس دفت پڑھائی جب سورج آخرونت میں پہنچ گیا تھا بلھ

یہ روایت سلم شربیت بیں حضرت بڑیرہ رہ سے مروی ہے، اور سلم شربیت ہی بیں حضرت عبدالشرن عروبن العاص رہ سے یہ روایت بعی مروی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب عبدالشرن عروبن العاص رہ سے یہ روایت بعی مروی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے حصرکا وقت مورج ڈوھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوجائے، بھر ظہر کا وقت باتی رہتا ہے عصرکا وقت باتی رہتا ہے صورج کے زرد ہونے تک بھی

روایت کامفاد اس می برجد ہے کہ دوسرے دن صوراکرم صلی الشرطیہ وسلم نے ظہر

کی نماز بہت زیادہ تھنڈی کر کے بڑھائی ،اس سے کھ ایساسبو میں آنا ہے کہ شاید شل تائی بی بڑھائی میں انا ہے کہ شاید شاہدہ بہ ہے کہ مثل اول کے ختم تک بوسم تھنڈا نہیں ہوتا ، علاوہ اذی اس صدیث کے جو الفاظ حضرت عبدالطین عمرو رماسے مردی ہیں کہ ، دظہر کا وقت سٹروع ہوتا ہے جب سورج وُھل جائے ،اورآدی کا سایہ اس کے برابرہ جائے ،، اس سے تو یہ بات صاف سمجھ میں آئی سے کہ مثل تانی بھی ظہر کا وقت ہے۔

ك د ك مسلم خريف صفح ١٠٠ ١٠

میسری روایت : مفرت عرم کاکشتی فرمان ہے جو آپ نے اپنے گور فروں کے نام جاری کیا تقاء آس می آب نے مکھا تھا کہ ظہری نماز پڑھوجب سایہ ایک ہا تھ ہوجاتے بہاں تک کہ وہ سایہ ایک مثل ہوجائے ،اورعصر کی نماز پڑھو درآں حالیکہ سورج بلند ،میکدار اورصاف ہو،اور تھر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے سوار دویاتین فرسخ کا مفرکر سکے ا روابیت کامفاد پرختم ہوجا تکہ ، بظاہر روایت سے یہ کہ ظرکا وقت ابک مثل پرختم ہوجا تکہ ، بظاہر روایت سے یہ بھدی آیا ہے کہ بیت بعب اوقا كابيان هي اكيونكة حفرت عمر منى الشرعنه في المركى نماز پر صفے كا حكم اس وقت ديا ہے جبكه سايہ ایک ہائیم ہوجائے ، حالانکہ ظہر کا وقت زوال ہی سے سردع ہوجاتا ہے ، نیزعصر جس ذفت میں يرمض كاحكم دياب دواس بات كاداضح قرينه ب كه حضرت عمر منى الشرعنه نے اپنے اسس فرمان کے ذریعہ لوگوں کومستحب اوقات کی تعلیم دی سے بحقیقی اوقات بہیں بتائے۔ چون روارف: حفرت ابوہریرة رمزی کے کہ ایک تعفی نے آپ سے نماز کے اوقات وروشی روارف: بوجیع توحضرت ابوہریرة رمنی الترعندنے فرمایا۔ أنا أخبرك اصل الظهر إذا الحان سنم تجعبتا ابون المرك نماز يرموب يرا ظِلْكَ مِثْلَكَ ، والعصر اذا حسان سایہ تیرے برابر موجائے وادرعمری نماز پڑھجب ظِلْكُ مِثْلَيْكُ الْمِ لَهُ تیراسایہ تیرے دومٹل ہوجائے۔

روابت کامفاد کیونکه جب طهرکوایک شل کریش سے کا حکم دیا، اور عصر کو دومش پر تر سے کا حکم دیا، اور عصر کو دومش پر تر سے کا حکم دیا، اور عصر کو دومش پر تر سے کا حکم دیا، اور عصر کو دومش پر تر استیل ثانی عسکا دقت توہو کی نہیں ہوسکتا، لا محالہ ظہر ہی کا دقت ہوگا \_\_\_\_\_ یہ آگر جہ صرت

ابوهر برة رمنا كاارت ارسيه ، مخرج نكه مُقادير مُنْدُرُك بالعقل نهي مِن اس يخ اس كولا محاله كأنا مرفوع مانيا ہوگا ۔

له مُوكًا الك مست

کے یہ روایت مُوظًا مالک مسلا اور مُوكًا محسم مسلامیں ہے، یہ دونوں كتابي ورحقيقت ایک بی بی ایکی بن می مفتروی کی روایت موظا ماک کے نام سے مشہورہے ، اور ام محد ب مسن سنیانی کی روایت موکا محرکے نام سے مشہورہے ،

**医张莱莱莱茨斯斯埃莱莱莱茨斯斯斯** 

\*\* (ILEGAT) \*\*\*\*\*\*\* (ILEGAT) \*\*\* ، اسنجویں روابیت : حصرت ابوزُرغِفاری رضی النیزعند کی ہے، جو بیمین میں ہے، وہ نراتے پاپنجویں روابیت : حصرت ابوزُرغِفاری رضی النیزعند کی ہے، جو بیمین میں ہے، وہ نراتے ين ريهم ايك مفريل عفنور اكرم صلى الشرينيه وسلم سے ساتھ سقے احب ظهر كا وقت ہوا تومؤ ذن نے وَ إِن رَبِينَ كَا الرَادِهُ كِما احضوره نع ارشاد قرما يا العلى وقت كو تعندا أبو نع دوي مجه دير بعد كالمركزان نے اذان دینے کا ادادہ کیا ، توحضورہ نے بھرارٹ او فرایا کہ: سابھی وقت کو تھنڈا ہونے دو "حتی رَأَيْنَا فَي ءَ النَكُولِ (يهان مك كمهم في شيلون كاسايه ديكه ليا) بهر حضور اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارت د نرمایا که گرمی کی شدت جہنم کے بھیلا وُسے ہے، لہذا جب مرمی سخت ہو توظہر کی نماز کھنڈی كركے يڑھاكرو، اس صدیث کوامام بخاری رہ نے کتاب الازان میں بھی ذکر کیا ہے، وہاں پیرالفاظ ہیں کیے تی سَاوَىٰ الظِّلُّ التَلُولَ رَبِهِانَ مَك كَرِسابِهِ طُولَ مِن فَيلُون كَے برابر ہوگیا) روابرے کامفاو اس روایت سے بہ امرداضع ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی الترعلیہ وہم نے موابرے کا مفاو اس سغری ظہری نماز بالیقین مثل ثانی میں بلکمٹل ثانی کھی آخر میں و میں ہے ،کیونکہ میلوں کے سایہ کا ظاہر ہونا ، بلکہ شیلوں کے سایہ کا طول میں شیلوں سے برابر ہونا مثل اول میں ممکن ہی منہیں ہے ،حس کو تر در رو وہ مشاہرہ کر کے اینا شک دور کرسکتا ہے ۔ را مو بخاری شریف کی ہے ،جومشکوٰۃ شریف کے بالکل آخری باب، باب بسكى روايت فاب هذه الامة كي بالك شردع بس بي جس بي حضوراكم صلى شر عد ولم نے اپنی امت کی مرتب عمراور مہور ونصاری کی مرتب عمرمثال سے سمجھالی سیے کہ ، ایک شخص نے مبع سے دوہیر کک ایک ایک قیراط طے کرکے مزد ور رکھے ، ادر د و بیرمی ان کوان کی اجرت دے کر رخصت کر دیا ، بھرد و بیرے عصرتک کے لئے ایک ایک قِیُراط مطے کرکے دوسرے مزدور رکھے ،عصر کے وقت ان کوهی ان کی اُجُرت دے کر رخصت کردیا، پیچمرسے فروب آفتاب تک کے لئے اور مزد ورر کھے ، اوران کی اُ جُرست رَّ وَ رَوْرِيرُ الطِ طِلِي رَبِ النول نِهِ كَام بِوراكيا تُوان كُوان كُوْبِل اُجْرِت دى كُنَى ---

\_\_\_\_يد مثال بيان كرك حضور اكرم صلى الشرعلية وسلم في ارمثناد فرما ياكم تم لوك وه مزد در يو

جنعوں نے تھے ہے مغرب تک کام کیاہے ، لہذا تھیں ڈبل مزدوری ملے گی ،اس پرہیود

ونعاری نارامن ہو گئے، اور انفوں نے کہا کہ: کام ہم نے زیادہ کیا اور مزدوری میں کم

مى ، الترتعالى في السيويها كركيايس في معادا كوحى ماداسي والفول في جواب ديا:

نہیں ،الٹرتعالیٰ نے ارث د فرایا : تو میں اپنی مہر بالیٰ جس پر جا ہوں کروں!" است میں موال فوال ا

روابیت کامفاو اس روایت کامشاره سے بی بات بھی آن ہے کہ ظہرکا وقت روابیت کا حاصل یہ ہے کہ اقت محدیث ماجہا العلوۃ والله می دوشل تک رہتا ہے ،کیونکہ اس روابیت کا حاصل یہ ہے کہ اقت محدیث ماجہا العلوۃ والله می ترت عمل کا ریادہ ہوناتو بہی ترت عمل کا ریادہ ہوناتو بہی ترت عمل کا ریادہ ہوناتو بہی ہود کی ترت عمل اقت محدیث کی ترت عمل اور اور شل سے بریہی طور پر زیادہ اس وقت ہوسکتی ہے جب عصر کا وقت مثل ثالث سے شروع ہو، اور شل کے ختم تک مانا جائے تو نصاری اور اقت میں مرت اور نسال اور سے محدیث دونوں کی قرت عمل میں کوئی واضح تفاوت نہیں رہتا ۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھے اقت محدیث دونوں کی قرت عمل میں کوئی واضح تفاوت نہیں رہتا ۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھے

شہرسہار نپور کے بیم آگست کے اوقات حسب ذیل ہیں۔ نصف النہار مثل تانی کی ابتدار مثل تالث کی ابتدار عزوب آفتاب منٹ ، گھنٹہ منٹ ، گھنٹہ منٹ ، گھنٹہ منٹ ، گھنٹہ

ادپر دیئے ہوئے ادقات کے اعتبار سے زوال سے شل ادل کے ختم تک سا گھنٹے ادر ، ۱۰ منٹ کا وقت ہے ادر شل نانی کی ابتدار سے عزوب آفتاب تک بین گھنٹے دین منٹ کا دقت ہے ، دونوں میں صرف ، ۲ منٹ کا تفادت ہے ، دونوں میں صرف ، ۲ منٹ کا تفادت ہے ، ادر بہ کوئی واضح تفادت نہیں ہے ، یہ تفادت آج گھڑیوں کے دور میں توجمسوس کیا جاسکتا ہے ، مگر قدیم زمانہ میں عام لوگوں کے لئے اس کا احساس شکل تفا ۔

اورزوال سے میل ٹائی کے ختم تک ہم گھنٹے ، ہم منٹ کا وقت ہے ، اور میل ٹالٹ کی ابتدار سے عزوب آفتاب تک مرف دو گھنٹے کا وقت ہے ، بہذا تفاوت و و گھنٹے ، ہم منٹ کا ہوگا ، اور بہ ایسا واضح تفاوت ہے کہ اُسے سیر خص بخو بی بہان سکتا ہے ، اور اسی صورت میں تمثیل بوی واضح طور بیر بھی جاسکتی ہے ، الغرض یہ روایت اگر عقل سلیم ہو تواس بات کی صاف دلیل ہے داختہ کا دہتے میں رہتا ہے ۔

ام عظم کی مختلف ایا سے سلسلہ ایان گائی ہیں (انظم کی مختلف ایا سلسلہ ایان گائی ہیں (انظم کی مختلف ایا سلسلہ ایان گائی ہیں (انظم کی مختلف نقطم نظر مختلف نقطم نظر انظم کا وقت مثل ثانث میں احماق مختلف نقطم نظر انظر احماق مختلف نقطم نظر انظر انتظر انتظر انتسان کا میں احماق مختلف نقطم نظر انتسان کا مختلف نانسان کا مختلف نقطم نظر انتسان کا مختلف نانسان کا مختلف نقطم نظر انتسان کا مختلف نقطم کی مختلف نقطم کی مختلف نانسان کا مختلف نقطم کی مختلف نانسان کا مختلف نقطم کی مختلف نقطم کی مختلف نقطم کی مختلف نقطم کی مختلف نانسان کا مختلف نقطم کی مختلف نانسان کی مختلف نقطم کی مختلف نقطم کی مختلف کی مختلف نقطم کی مختلف کی مخ

کی ابتدارے شروع ہوتا ہے ۔۔۔۔ یہ ظاہرروایت ہے . ۞ ظهر کا وقت مثل اوّل کے ختم یک رہتا ہے ، اورعصر کا وقت مثل نمانی کی ابتدار سے شروع ہوتا ہے۔۔۔۔ یہی جمہور کا کھی ند بهب ہے . ﴿ مثلِ ثانی پورام کهُمُل وقت ہے ۔ ﴿ مثلِ ثانی کے آخر میں تقورا وقت مُهُمُل منعین کی جائے، اورمقدّم روابات کومنسوخ قرار دیاجائے، صاحب خِزَانۃ المفتیین ا ورصاحب فیا دی ظہیر بہ سے یہی صورت اختیار کی سے ، چنا نجدا تفول نے دوسرے قول کی طرف امام معاصب کا رج ع کرنا نقل کیا ہے ، اور اس کو آخری تول فرار دبا ہے \_\_\_\_\_ مگر کُٹیب نرمہ میں یہ رجمع معردف نہیں سے ،اس سے عام طور پر بہنقطر نظر نسلیم نہیں کیاجا تا ۔ روسَرانقطهُ نظر: به سه كهموانفنتِ جهوريا قوتِ دليل كي بناريكسي ايك قول كوترجيح دي جائے ،چانجہ امام طحادی موارصاحب درّمخیار نے موافقت جہور کے مین نظر دوسے تول کو ترجیح دی ہے ، اور بہ فرما با ہے کہ اسی برلوگوں کاعمل ہے ، اور اسی پر فتو کی دیا جاتا ہے ۔۔۔۔ ادر شارتِ مُنبُهَ علامه ابراہبم لبی ، اور علامه ابن عابدین مشامی ، اورمفتیانِ دارالعلوم و یوبند نے قوتِ دلیل کی بنار پر پہلے قول کو ترجیح دی ہے جو ظاہر روایت ہے ، علآمہنٹ م<sup>رم</sup> صاحب درمخمار یر رد کرتے ہوئے تخریر فرماتے ہی کہ

درصاحب در مختار نے جو فر مایا ہے کہ سام اعظم کی دوسری درایت اُلطہر سے ،
مدینے جرئیل کی وجہ ہے اور صدین جرئیل اس سند میں نفل ہے ، یہ فرمانا صحیح نہیں ہے ،
کیو نکہ امام اعظم رہ کے قول کے کائی دلائل موجود ہیں ، اور امام اعظم کی دلیل کی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی ہے ، بلکہ امام صاحب کے دلائل قوی ہیں جیسا کہ مطولات اور شرح مُنیّہ کے مطالعہ سے بہ بات معلوم کی جاسکتی ہے ، اور عُلّا مہ ابن جیمی معری نے البحرالرائی یں بہتا عدہ بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا قول جھوڑ کر صاحبین کا قول ، یا ان میں سے سی ایک بہتا ہوں ہوں کے فلات ہو، مشلا امام صاحب کی دلیل کمزود ہوں ، یا تعامل امام صاحب کی دجہ سے اختیار کیا جاسکتا ہے ، مثلاً امام صاحب کی دلیل کمزود ہوں ، یا تعامل امام صاحب کی دلیل کمزود ہوں ، یا تعامل امام صاحب کے قول کے فلات ہو، جیسے مزارعت کا مسئلہ ، محض مشائع کے یہ کہہ دینے سے کہ فتوئی معاجین کے قول پر ہے ، امام صاحب کا قول نہیں جھوڑ ا مسکتا ، ، (شامی صاحب)

تیسرافقطر نظر: یہ ہے کہ امام صاحب کے اقوال می نظبیق دی جائے، اور ہوں کہا جائے کہ ظہرکا وقت ایک شل تک تو بایقین رہتا ہے، اور شل نمانی کے ختم تک رہنے کا احتمال ہے، اور عوال وقت نیک شات کے بالمقین سروع ہونا ہے، مگر شل نمانی ہے سروع ہونے کا احتمال ہے، اہذا احتیاط اس میں ہے کہ ایک شاخ تم ہونے ہے بہلے ظہر کی نماز بڑھ کی جائے، اور عمر کی نماز بڑھ کی جائے، اور عمر کی نماز بڑھ کی جائے ہیں ہونے کے بعدای بڑھ کے اور اگر کسی وجسے ظہر کی نماز شرا اول میں نہ بڑھ سے تو پھر مثل نمانی میں بڑھ ہے ۔ اور اس کو اور اکہا جائے گا، تصانبیں کہا جائے گا، ایک مثل نمانی میں بڑھ ہے ۔ اور اس کو کو کریکٹن شریفین میں میجور کی بیش آتی ہے۔ کو کر اگر کسی مجبور کی بیش آتی ہے۔ کو کر اگر کسی مجبور کی بیش آتی ہے۔ کو کر تعلق میں میکڑ طہراو رعمر دونوں کو مثل نہ بڑھ ہے تو اس کو بی مشار کے فلا نہ سے، شریعت کا فشا میکڑ طہراو رعمر دونوں کو مثل نہ ہی بڑھ نا شریعت کے مشار کے فلا نہ سے، شریعت کا فشا کہ بوجائے گا میں ہونا چاہئے ، اور میں میں اور یہ کہ بوجائے گا میں میں میں ہونا ہے۔ اور میں نہ وہوں کر اور میں ہونا ہے۔ اور میں کر اور میں کہ اور میں کہ اور میں میں ہونا ہے۔ اور میں کر اور میں کر اور میں کر اور میں کر اور میں اور اس کو کر کر ہو تعارض روایات نہائے میں وقت نامی ایشائی وہو تعارض روایات نہائے میں وقت نامی ایشائی وہو تعارض روایات نہائے میں وقت نامی میں واب میں واب میں اور میں اور میں وابات نہائے میں وقت نامی وہو تعارض روایات نہائے میں وہو میں وہوں کر دولوں کر ایک کر کر کر دولوں کر ایک کر دولوں کر ایک کر دولوں کر دولو

میں داخل کر سکتے ہیں، نہ وقتِ عقری ۔۔۔۔ یا یوں کہتے کہ ایک وجہ سے ظہر میں داخل ہے، تو دوسرے طور سے عقری ، تواب بوجہ احتیاط حضرت امام صاحب ظاہرات کی میں وقت ندکور دمثل ثانی وقت ظہر میں شامل کر دیا، تاکہ کوئی صلوۃ عصروقت ندکور دمثل ثانی میں اداکر کے ادائے صلوۃ قبل الوقت کے احتمال میں دیڑھائے، اور وقت بقینی کو ترک کرکے وقت محتمل میں صلوۃ عصر کو ادانہ کرے۔

رای صلوق ظیرا اس کا وقت یعنی گوایک شل کے ایکن اگر کسی ضرورت یا غفلت کی وجہ سے کسی کوصلوفی فرکور (ظهر کی کاز) وقت یقینی میں اداکر نے کا اتفاق نہ ہوا اتو اب یہی چا ہے کہ ماین المثلکین دمشل ثانی ہی میں اُس کو اداکر ہے ، کیونکہ یہ وقت گو وقت محتمل سے ، تاہم اور اوقات سے توعمدہ ہے ، یہاں احتمال ادا تو ہے ، اور اوقات میں تو یہ می تو یہ می نہیں ، بلکہ بالیقین تصنار محض ہے ۔

بالجلهمطلب ظاہرالردایت پر سے کہ وتت مابین المثلین کا بوم معرد ضر ( مذکور و

رج کی بنارپر) و تتِ ظهر می شار کرنا مناسب ہے ، کیونکہ و قتِ عصر میں داخل کونے سے
ادارِ صلوٰۃ قبل الوقت کا احتمال باقی ہے۔ ۔۔۔۔۔ یہ مطلب نہیں کہ وقعتِ نمرور
رشلِ ثانی ) بالیقین و قتِ ظهر میں داخل ہے ، اور حبیبا بقار ظهر شک تک تقینی ہے بعینہ
ایساہی مثلین تلک و قتِ ظهر باقی رہا ہے ، بلکہ و قتِ ظهر تقینی تومثل تلک ہے ، اور
ابتر دارعھر بالیقین مثلین سے ہوتا ہے ، اور در میان کا وقت بوج روایاتِ مختلف دونوں
امر کا محتمل ہے ، (ممال اللہ اللہ اللہ فریہ)

صفرت قدس سرہ نے یہ نقط نظر دو وہ سے اپنایا ہے ،ایک اس وج سے کرشکین تک وقت ہو، فلم کے باقی رہنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے ، اس سے احتمال ہے کہ مثل تان عصر کا وقت ہو، اور دوسری وج یہ ہے کہامت جرئیل والی صدیث کی تاریخ معلوم ہے ، وہ اس وقت کی روایت ہے ، اور ہے جب پانچ نمازی فرض ہوئی تفیں ، بعنی اسلام کے بالکل و ور اول کی روایت ہے ، اور باق تمام روایت ما بعد کی ہیں ، اس سے احتمال ہے کہ مثل اور شکین کے معاملہ میں نسخ ہوا ہو ، بعنی عصر کا وقت گھٹا کرمشکین سے کر دیا گیا ہو ، اور ظہر کا وقت بڑھا کرمشکین تک کر دیا ہو ، اہر الم ہی خات بڑھا کرمشکین تک کر دیا ہو ، اہذا مثل تان میں شک پیدا ہوگیا کہ وہ عصر کی تا یا نہیں ، اس سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عصر کی نماز میں شک پیدا ہوگیا کہ وہ عصر کی نماز ہوجا تے ،اگرمش نمانی میں عصر کی نماز ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں اور وحمہ فا رغ نہ تو آخری میں روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مناید نماز وقت سے پہلے بڑھی گئی ہو، اور وحمہ فا رغ نہ تو آخری میں روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مناید نماز وقت سے پہلے بڑھی گئی ہو، اور وحمہ فا رغ نہ تو آخری میں روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مناید نماز وقت سے پہلے بڑھی گئی ہو، اور وحمہ فا رغ نہ تو آخری میں روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مناید نماز وقت سے پہلے بڑھی گئی ہو، اور وحمہ فا رغ نہ

ر ہاظہرکا معاملہ تواگر وہ مثل اول میں اواکی گئی ہے تب تو وہ بالیقین اوا ہوگی ، اوراگر مثل ثانی میں بڑھی گئی ہے تب بھی ذمہ فارغ ہوجائے گا کیونکہ امامتِ جبرئیل والی حدیث کے بیش نظر اگر ظہر کی نماز اوا نہ ہوگی تو قضا ہوجائے گی ، اور نضاسے بھی ذمہ فارغ ہوجا تا ہے۔
الغرض جہور نے جو مُو تھٹ اختیار کیا ہے وہ اولاً تو مبنی براحتیا طنہیں ، اور ثانی ان کے الغرض جہور نے جو مُو تھٹ اختیار کیا ہے وہ اولاً تو مبنی براحتیا طنہیں ، اور ثانی ان کے ذمہ نہ کے مطابق آخری میں روایتوں کو ترک کرنالازم آتا ہے اور امام اعظم نے ایساطر بقہ اختیار فرایا ہے کہ اس میں احتیاط بھی ہے ، اور تمام روایتوں پڑھل بھی ہوجا کا سے رجوزاہ الذمہ فعالی خیر او

اثاب بہاہو اہلہ (امین) جہورکامُنتَدُلُ یعنی امتِ بِہِ الله مستعلی جہورکامُنتَدُلُ یعنی امتِ بِہُلِ دالی جہورکے باس کھی کوئی طعی لیان بیں ہے ، کیونکہ

اس میں منے کا احتمال ہے ، اور یہ احتمال ہے دلیل نہیں ہے ، بلکہ آخری بہن روایتوں کی بنا پر یہ احتمال ہے ، دلیل کے قطعی ہونے کے لئے مروری ہے کہ کوئی ایسی نفٹ بیش کی جائے جس سے دائے صنوراکرم ملی اسٹر علیہ وسلم کا مثل ٹائی میں عصر پڑھنا ٹابت ہوتا ہو ، یا کم از کم ایسی تصریح بیش کی جائے کے حضوراکرم ملی اسٹر علیہ وسلم کا آخری عمل مثل ثانی میں عصر ٹر مصنے کا تھا ، اور ایسی تصریحات جہور کے بائر میں بین بیس بین سے اب حضرت قدس سرہ کے ادمث دات بڑے صنے :

وفعة ساوس: ظهر کے وقت میں اور عفر کے وقت میں صاحبین کا تو اور امام عظم اسے بھی ایک روایت ہیں ہے ، اور امام عظم اسے بھی ایک روایت ہیں ہے ، اور امام عظم اسے بادر اسی بر عرکمین سریفین راز ها السی اسی ہے ، اور اسی بر عرکمین سریفین راز ها السی ماحت بروایت عمل ہے کہ ظرفین برختم ہوتا ہے ، اور عفر شکین سے شروع ہوتا ہے ، اور عفر شکین سے شروع ہوتا ہے ، اور عفر شکین بات براؤ نہیں ، مگر جب آپ ہے وجر اور نے کو تیاری تو ہے جواب دیئے رہا بھی نہیں جاتا ۔

مین تو ہے جواب دیئے رہا بھی نہیں جاتا ۔

این کی اور مرد ایس کی الشری منظم و ایک روایت ہے جس میں افغیر اور ایت کئی ایک روایت ہے جس میں افغیر اور ایک خواہ کا کی خلاف منظم کوجو دسے ۔ بیان بات ایسی موجو دسے ۔ بیان بات ایسی موجو دسے ۔ بیان بات ایسی موجو دسے ۔ ب روایت ہر جند موقو ن سے ، لیکن بات ایسی مرفوع کہنا پوسے گا۔

مرفوع کہنا پوسے گا۔

اور جو کہنا پوسے گا۔

له أور مدوج من سے خواد مؤاد ، ناچار ، خوابی دخوابی شد بالمعنی بعن مکن . سے بدایک تاد بل بالمل کا جا ب ہے کہ مزت اور برو ورفی الشرع نے اپ کام میں فی روال کا اِلم برند نا نہا ہے ، اس سے ان کے قول کا مطلب یہ کہ مزت اور برا مونی الشرع نی روال ایک شل برج اے تو ظر برجو ، بذا ظر کا ایک شل سے پہلے برحانی ابت ہوا ، اور حفید کا مرد کا ایک شل سے بیلے برحانی ابت ہوا ، اور خفید کا مرد الل برا بالل کا جو اب کی جو نکر اس باب کی جرد الل کے علاد و مثل اور شعین مراد میں اس سے صرت اور برا روف و من اور شعین مراد میں اس سے صرت اور برا روف و من اور شعین مراد میں اس سے صرت اور برا روف و من اور منا من مراد میں اس سے صرت اور برا روف و من اور منا من مراد میں اس سے صرت اور برا روف و من اور منا من مراد میں اس سے صرت اور برا روف و منا و منا من مراد میں اس سے صرت اور برا روف و منا و منا منا منا ہوگی ۱۲

\*\* (ILY) \*\*\*\*\* (I.L.) \*\*\*

فی ٔ ءالزدال نیل اور کین لیاجا تا ہے ، تو بہاں بھی بہی کرنا پڑے گاور سخت ناانصانی ہے۔۔۔۔ اس صورت میں آپ ہی فرمائیں کہ تھیر کی نماز حسب ارشادِ صربت ، بعدش واقع ہوگی ، یا قبل مثل کا كَرِحب وقتِ ظهر بعد المثلُ ما في سبب، نولا حُرِمُ سروع عصر بعد المثلَّين وكا كياغجب سب كمراد قان مين آخركار نغير وتبكل واقع بهوا بوه ظهركا وقت منل سے منسوخ ہو کرمِشکین تک بہنج گیا ہو، اور بیزیادتی عصر ما عیت نقصان ہوئی ہو، اس سیئے مُنفَتَصَابے احتیاط (د) تقویٰ تو بیہ سیے کہ تا مفد ورظهرتل سے پہلے بہلے پڑھ لی جا دے، ادراگراتفاقاً بشریت سے قبل مثل اتفاق بنتهوا ہو، تو تھے مِثلَین ہی سے بہلے بڑھ سے ، اور عصر میشہ بعدمِ شَلَيْن بِرُهِ عَاكر ہے، \_\_\_\_ اور نظام َ مِنْشَاً ظاہرالروایت ہی ہے۔ اورغور سيئے توبیربات دوراُزعقل نہیں اکیونکہ احاد میشاوقات تمخاكم نهبين جس مين احتمال تنسخ يذهبو ، بيراس برر وابيت فمشارُ إلَيْهاموجودا جو نسخ کی جانب مُشِیْر ہے ، تعارض ہوتا توہم انفیس احاد می<sup>ث</sup> کوتر جیج دیتے جن سے مثل کو حرِ فاصل بین الوفیکن بنایا سے . مگر حبب کک اختلاف وقت ممکن ہوتو دعوے تعارض کیونکر ثابت ہوسکتا ہے ؟ اس لئے یہ عرض ہے کہ جب ترجیح احاد میث مشاواتیہ کی

کوئی صورت نہیں ، تو پھر إن احادیث برعمل کرنے سے کیا اکارہے ،
کیا آپ کی رائے سے بھی بہ حدثیں گئی گذریں (ہیں) ؟ اتباع سنت و
احتیاط دونوں حاصل ، ان کو بک بخت جھوڑ دیجئے ، تو پھرعرم ادائے ۔

احتیاط دونوں حاصل ، ان کو بک بخت جھوڑ دیجئے ، تو پھرعرم ادائے ۔

احتیاط دونوں حاصل ، ان کو بک بخت جھوڑ دیجئے ، تو پھرعرم ادائے ۔

فرائقن كا كمفيكا سرير-

بان اگر آپ کے باس کوئی اسبی صدیث جیح ہو، جو در بارہ دوار ادارِ صلوۃِ عصر قبل المثلین نفس مرتع ہو، یا فقط آخری وفت ہی میں ادارِ صلوۃِ عصر قبل المثلین پرنفس صریح ہو، اور پیرضحت میں مُتفقی عکیہ بھی ہو، تو لائیے اور دس نہیں میں سے جا ہے، بُرُ اتنا یا در کھئے کہ نفسُ وغیر نفس کا سمجھنا ہرسی کا کام نہیں، سوج سبجھ کرکام کیجے گا، در نہ ایسا نہ ہو

مي الزام أن كو ديتا تقاقصورا بنانكل آيا

8

ہے کی گفت، بالکل معنی کسی درج میں بھی ان کا کھاظ نہ کیا جائے ی

#### تساوی ایجان کامستله

## من ای ای کام نام

ایا ماعظم رحمہ الشرکے ان ارت ارت کا مطلب نمعلوم نارانوں نے سمجھانہیں ،یاداستان کو آشفتہ تر بنانے کے لئے فلط معنی پہنا کر دہ طوفان ہے تمیزی بپاکیا کہ خداکی بناہ اِبعض لوگوں نے توانام صاحب پر مُرجِبَهُ ہونے کا الزام مجی دھردیا! ۔۔۔۔ لیکن جب ان ارتفادات کا مجمع مطلب لوگوں کے سائے آیا تو افعان پند لوگ تو فا ہوش ہو گئے ،گر بدباطن آج تک۔ ان ارتفادات کو غلط اندازمی میش کو کے اپنے دل کے میکھونے بھوڑتے رہتے ہیں۔

چنانچرال حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم مولوی محربین بٹالوی صاحب ہندوتان کے تمام حنفیوں کو جو جیلنج دیا تھا، اورائٹ تہارکے زربعہ جو دش سوالات کے مقے اُن میں یہ سئلہ بھی شامل تھا ۔۔۔۔۔۔ یہ سئلہ تساوی ایمان کے نام سے بہجانا جاتا ہے ، اوراس کا مدار ایمان کی تقریف پرسپے ،اوراس کا مدار ایمان کی حقیقت سمجھ لی جائے۔ تعریف پرسپے ،اس سے صروری ہے کہ پہلے ایمان کی حقیقت سمجھ لی جائے۔

ارکان کی تعریف میں اختلاف ایکان کی تعریف میں اسلامی فروں کے درمیان کانی

سه آشفته رُ نهایت پراگنده ۱۲

له مناقب گزرری مهامله ۱۲

ا خلاف یا یا جا تا ہے ، خور اہل حق کے دومیان میں اختلاف سے ، محدثین ایمان کی کچھ تعربیت کرتے میں ، اور احناف کچھا ورتعربیف کرتے میں ، مگرجب ایک دوسرے کا نقطہ نظر میصفے کی کوشش کی حتی توسعادم ہوائہ اہل حق کے درمیان محص نفظی نزاع د حجارہ اسپے جیتی نزاع مرف باطل فرقوں کے ستخص کیے کہ زید کا لڑا کا بڑا عالم سے ، اور دوسراشخص اس کی تر دید کرے ک<sup>و ن</sup>ہیں ، وہ توبالک جال ہے، اور دونوں کے بیش نظرزید کے الگ الگ الگ الگ الگ کو کے بیوں ، توبیفظی نزاع کہلائے کا ، کیونکہ جب حقیقت حال کھلے کی کہ زیر کے دولو کے ہیں ایک عالم ،اور ایک جابل تو مجلوًا ختم ہوجائے گا۔ یا شا ایک لفظ کے دومعیٰ ہوں رکسی سے میش نظران میں سے ایک معنی ہوں اور دوسرے كميش نظرد وسرمعى بول اوروه آيس مي بحث ومباحثه كري توميمن فعلى بزاع سه، جب حقيقت حال سائنة أئكى كماس لفظ ك وومعنى بين توجهكر اختم بوجائ كار یا ایک چیز کی دوقسمیں ہوں مجھ حضرات کے میش نظرایک قسم ہو ااور و دسرے لوگوں کے ن نظردوسری فسم ہو، اور آئیس میں اختلاف کریں تو بیلی تغطی نزاع ہے۔ ایمان کے دوسمی ہیں، یا پوں کہتے کہ ایمان کی دوسمیں ہیں، ایک ایمان کے دوکی نفس ایمان ، اور دوسری ایمان کا مل، جیسے انسان دوطرت کے ہوتے

اس طرح سمحمنا جائے کہ ایمان بھی دو طرح کاسے ، ایک تقب ایمان جس پر نجات افروی کا مدارے ، اور دوسراکا مل ابیسان ، جونجاتِ اُوّلی کا ضامن سے \_\_\_\_\_\_ ہذانجف حفزات

له محكوم عليه: ووچزجس برحكم فكاياجامات ١٢

المان كى بهلى تعريف المرتبه ورفقين مرن تصديق قلبى (دل سے مانے) كو المان كان المان المحتى الله المان المحتى الله المان المحتى الله المرابي المر

اس کی مزیرتشریح بیر سے کہ مُومن ہونے کے سفے جن چیزوں پرایان لا ناحزوری ہے، ان تام چیزوں کو دل سے مان لینے کا نام سایمان سے ، حدیث جرئیل میں جوشکو ہ شروفی کے بالک شروع میں آئی سے ، حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضوراکرم صلی اسٹر علیہ وسلم سے یو چھا تھاکایان کیاہے ؟ حضوراکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم نے ارمشا دفرمایا کہ

ایمان به سه کراب الشرتعالی کو مامین اس کے فرشتون کورات کی کمآبوں کوراس کے رشولوں کوراور دنیا کے آخری دن کو مامین اور منجل مرک تقدیر کو مامین أَنُ تُـُوُمِنَ بِاللهِ وَمَلَنْدَ وَمَلَنْدَ وَمُلَنْدَ وَكُنْبُهِ وَمُلْنُدُ وَكُنْبُهِ وَكُنْبُهِ وَكُنْبُه وَمُسَلِهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ، وَتُورُمِنَ بِالْقَلْمِ خَيْرِهِ وَشَرَةٍ

حضرت جرئیل علیہ السلام نے جواب بنوی کی تائید فراتے ہوئے مکرقٹ کہا، اس جواب بنوی اور جرئیل کی تائید سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایمان مرف تعدیق قلبی کا نام ہے ، کیونکہ اس مدسیت میں ایمان کا ملم ہا آیا ہے ، اوراس صورت میں ایمان کے معنی تصدیق بعنی بقین کرنے کے ہوتے ہیں ایمان کا ملم ہا آیا ہے ، اوراس صورت میں ایمان خوارد یا گیا ہے مُوْفَنَ به اور مُصَدَّق به

له مُعَرُفْ: ووچرزس کی تعربیت کی گئی ہے ۱۲

\*\* (TEI) \*\*\*\*\* (II.) \*\* روہ چیزی جن پرایمان لاناا درجن کو دل سے ماننا ضرور ک سیے ، کہلاتی ہیں اس کی اور زیادہ مختق تعبیر ألؤيمان بما جاء به الرسول صلى عليسلم بعنى الترك رسول كى لائى بولى تمام تعنيات كو تے دل سے مان لینے ہی کا نام ایمان ہے ۔ الغرض ئومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی التر علیہ دسلم کی تمام تعلیمات کو سیے د ل سے مانے ، اگران میں سے سی میں ایک چیز کو دل سے نہیں مانے گاتو دو مُومن نہیں ہوگا ، بلکہ کا فرہوگا ، اسی طرح اگر کونی شخص ایمان لانے کے بعد مُؤمَن بیمی سے سی مجی ایک چیز کادل سے انکار کر دے تومُومن نہیں رہے گا ، کا فرہوجا کے گا۔ ا بان کے بسیط ہونے کو رائل اسٹر زوان قاضی بیفادی علیہ الرحمۃ نے اپن تفسیر بس ابکان کے بسید طرح سے کے لاک اسٹر رہ بقرہ کے شروع میں ایمان کے بسیط ہونے پر كنى دليليس قائم كى ہيں ،جن ميں سے دو بہيں -بهلى دلبل بيرسه كهمتعدد آيتون مين دل كوائمان كامحل قرار دياگياسي مثلاً اُوليك كُتَبَ فِي كُلُوجِمُ اَلْإِنْهَانَ (ان بوتوں کے دلوں میں امٹرتعالیٰ نے ایمان ثابت فرا دیا ہے) اور بہ بات ظاہرہے ک<sup>و</sup>ل میں صرف تصدیق پائی جاتی ہے ، لہذااسی کا نام ایمان ہے ۔ ر وسری دلیل بیر ہے کہ بعض آیتوں میں ایمان کی دل کی طرف اسناد کی گئی ہے بعنی ایمان کودل كا فعل بتايا كيا ہے، مثلاً قَالُوْا أَمُنَابِ اَفُو اَهِمْ هُرَولُمْ تُونِينَ فَلُوْ بَعْمُ (وہ اپنے منع سے كہتے ہيں كه ہم ایمان لائے ، اوران کے دل بقین نہیں لائے ہیں اس قسم کی آیات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے كرايمان دل كانعل سيء اور دل كافعل تصديق سيم بس وي ايمان سي -ا کان کی دوسری تعریف اس کے بالمقابل جہور محرثین، اشاعرہ ، معتزلدادر خوارج کے المقابل جہور محرثین ، اشاعرہ ، معتزلدادر خوارج کے ایک ان کی دوسری تعریف انزدیک ، ایمان ، تصدیقِ قلبی ، اقرارِ لسانی ادر عمل بدنی کے ایکان ، تصدیقِ قلبی ، اقرارِ لسانی ادر عمل بدنی کے تجویہ کا نام ہے، ان حضرات نے بھی اپنے مُوْقِقْ کوقرآن وصریت سے مُرَثّل کرنے کے لئے ایڑی چوٹی كازورلكا يا يه جس كى تفصيل برى كتابون مي ي - ي -ا كان مركم بمنت موق مراته من المان المعرات في المالكوا يمان كاجزر بناباتو قارتي المان كليم المان كاجزر بناباتو قارتي المال كالمربيان المعتمام المان كليم المربيان المعتمام المان كليم المربيان المعتمام ا ادرتمام مومنین کاایمان کیساں ہے یامتفاوت ؟ احمات کے نزدیکے چونکہ اعمال ،ایمان کا جزر نہیں ہیں اس لئے الفوں نے اس کا انکار کیا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\* ( III )\*\*\*\*\*\*( III )\*\*\*\*\*\*())

ورید کہاکہ اینکان گاینکان ج آزئیل اور الکوفینون مسکوون فی الاینکان میں کی وزیاد تی انہاں کا در الکوفینون مسکوون فی الاینکان میں کی وزیاد تی انہیں ہوتی، اور تمام مونین، یہاں تک کہ ایک انسان اور بڑے اسے بڑے فرشتہ کا ایمان کیساں ہے ، کونکہ تعدیق مقولا کی نیس میں کی وجیشی مکن نہیں ہے ، کیونکہ تعدیق مقولا کی نیس ہونکی تعدیق ایک میست قلبی کا نام ہے، اور کمفیت میں شدت وضعف و ہوسکتا ہے ، محرکی زیادتی نہیں ہونکتی ، کیونک کی زیادتی کم ناصبت ہونکتی ، کیونک کی زیادتی کم ناصبت ہونی کے فرہوسکتا ہے ، محرکی زیادتی نہیں ہونکتی ، کیونک کی زیادتی کی خاصبت ہوئی۔

الغرض کمی زیادتی کے دومعنی ہیں ، ایک حقیقی ، اور دومرے مجازی جقیقی عنی یہ ہیں کہ روجیزوں کا کیفیت میں تھا وت ہونا ، اور مجازی عنیٰ ہیں دوچیزوں کا کیفیت میں تغاوت ہونا ، اور مجازی عنیٰ ہیں دوچیزوں کا کیفیت میں تغاوت ہونا \_\_\_\_\_ حقیقی معنیٰ کے اعتبار سے ایمان میں کمی وہیش نہیں ہوسکتی ، اور مجازی معنی کے اعتبار سے ایمان کا کم وہیش ہونا ایسا بریہی ہے کہ کوئی عقل منداس کا انکار نہیں کرسکتا ۔

اب رہا یہ سوال کر جب ایمان مقولہ کیف سے ہے، اوراس میں می زیادتی نہیں ہوسکتی تو پیرسادات کیسے ہوگئی ہیں ہوسکتی سے جن میں کمی بیشی کا امکان ہو، اورای ان کیسے ہوگی ہیں کہ بیشی کا امکان ہو، اورایمان میں کمی بیشی کا امکان نہیں ہے اس کے مسادات بھی نہیں ہوسکتی ، ہذا احماف کا بہ کہنا کہ تمام مومنین ایمان میں مسادی اور کیسان میں کیونکر ہوچ ہوسکتا ہے ،

تواس کاجواب برہے کہ ایمان میں اگرچ بالذات مساوات نہیں ہوسکتی، گرمحل ایمان بینی مُومُن بہے اعتبار سے مساوات کو نابت کہا ہے مومُن بہ کے اعتبار سے مساوات کو نابت کہا ہے حضرت قدس سرہ ایصاح الادلة میں تحریر فرماتے ہیں کہ ؛

ر حفرت الم صاحب جوجله مُرمنین کومساوی فی الایمان فرماتی بین، تواس کامطلب
ینهیں کہ یہ مساوات باعتبار ذات ایمان سے ، بلکہ بوجہ تساوی مُرَوَمُنْ بِه، ایمان کومساوی
کہتے ہیں ، اورا یمان میں جوکہ مقولہ کیف سے سے اگر کمی وجیشی ا ورمسا وات ممنوع منی
تو بالذات ممنوع متی ، کما هو ظاہر بواسطهٔ امور آخر کون ممنوع کہتا ہے ؟
تو بالذات ممنوع متی ، کما هو ظاہر بواسطهٔ امور آخر کون ممنوع کہتا ہے ؟
(صرب کا مطبع قاسمی دیونید)

امام اعظم حضرت ابوصيفه عليه الرحمة اوراحناف احتاف بلاوم عليه الرحمة اوراحناف احتاف بلاوم معلى المحتان البناس قول كى وج سے كراينكا بن كايشكان كايشكان

TIS IN MAXWAX (ILL) WAXWAX (ILL) AA

جِهُرَينُيكَ اور ٰالْهُوُ مِنُونَ مُسَنَّوُونَ فِي الْإِيمَانِ، بهت زياره مُطْعُون كَے سَّحَهُ ، اور اُن يريه الزام وياكياكه يدمنرات عمل كوكوني الهميت نهي ربيته ويعيد مروية كمن بي كداعمال صالحة وآخرت ميس مفید سوں کے ، مگراعمال سکیٹیز کا انسان کوکوئی ضرر نہیں پہنچے گا ، بلکہ مُومن کی تمام سُیّنات (برائیاں) معان کردی جائیں گی ، اور بعض حضرات نے ٹوکھل کرامام اعظم مع اور احناف کومروئہ قرار دے دیا، فالى الله المُشَيِّكَى إصالانكه احنات كى درج ذيل تعريحات موجود تقيس:

🕕 الفقه الاكبر مين خود امام النظم ٦٠ نه تخوير فرمايا سه كه

اور بهاری برانیان معاف بن جیسے مرجبہ کہتے ہیں۔

وَلاَنَقُولُ: إِنَّ حَسَنَاتِنَامَقَبُولَة وسَيِمُاتِنَا اللهِ الرَّهِم بِهُمِينَ كَتِي مَهُ مِارِى نيكيان تومقبول مِن ا مَغُفُوْرَةَ كَفَوُلِ المُرْجِئَةِ

اس کے بعدامام صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سے کہ ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگف کوئی نیکی کرے گا اس کی سب شرفیس کمحوظ ریکھتے ہوئے ا در و ونیکی ان عیوب سے خالی ہوجو نیکی کو بربا د کر نے دائے ہیں ، **بیروہ** تنص اپنی نیکی کو کفروارتداد کے ذریعہ ، اور اخلاق سینٹ کے ذریعہ بر ماد نہ کرے ، یہاں تک کہ دنیا ہے بحالتِ ایمان گذرجائے، تو یقینًا استرتعالیٰ اس کی کوضائع نہیں فرائیں مجے، بلکہ اس کی وہ نیکی قبول فرمائیں گے ،اوراس کواس پر تواب عطافرمائیں گے **،اورجو بُرائیاں** شرک و كفرسے يتع درم كى بي ، اورجن سے بُرائياں كرنے والے نے توبہيں كى ہے ، يہان ك که وه دیبا سے بحالت ایمان گذرگیا، تواس کامعامله الشرکی مشیت میں ہے ، اگرالشرتعالیٰ یمایں گے تو دوزخ کی سزا دیں گے ، اوراگرجا ہیں گے تواس سے درگذر فرمائیں کے ،ادر اس کو د وزخ کی سزا بالکل نہیں دیں گھے یہ

آسمان والول اورزمين والول كاليمان مُوَّمَّنُ بِهِ دَجِن چےزوں پرایمان لا نامزدری ہے) کے اعتبارسے نہ بڑھتاہے، نہ گھٹاہے، اورتعدیق دیقین کے اعتبار ہے بڑھتا ادر گھٹا گئے ، ادرتهام مومنین بکسال برنایان

 الفقه الاكبريس د دسرى جگه ہے كه: ايمان أهل التكماء والاركس لأيرب ل وَلَا يَنْفَصُ مِنْ جِمْهِ الْمُؤْمَن بِهِ وَيَزِيْدُ ويَنَافُكُ مِن جِمَدِةِ الْيُقَدِن وَالتَّصُدِ يت، وَ الْمُؤْمِنُونَ مُسَتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ

ہے اس جبر کا مطلب یہ ہے کہ نصدیق ویقین میں شدت وضعف کے اعتبار سے کمی میشی ہوتی ہے ۔

**承承承承承承承承承承承承承承承承承承** 

\*\* ( Thing \*\* \*\* ( Thing ) \*\*

والتوجيد، مُتَفَاصِلُون في الأعمال. وتوجيدين ، ادركم ومِشْ بين اعمال من -

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ایمان کا کم دمیش نہ ہونااور تمام مومنین کے ایمان کا بکساں ہوا عرف مُؤمِّنَ بِہ کے اعتبار سے سے اکیونکہ جن چیزوں پر ایمان لا نا مزوری ہے ، وہ محدو د دمتعین ين، ان مِن كَي وَبِشِي بَهِي بُولَ سِهِ، اور وه بِن بَجِيعُ مَاجَاءَ بِوالسَّوُلُ صلواللَّهِ علايسهم تمرد واعتبار سے ایمان میں کمی وہیتی ہوتی ہے۔

دالعن، مَوْمَنْ بِهِ كَي تصريق ويقين كه اعتبارسيد، كيون كريقين القين سب برابرنہیں ہوتے، ایک ماوشا کا یقین ہے، ایک اوسیار کرام کا یقین ہے ، ایک انبیار عظام کا بقین ہے،ایک عام فرمشتوں کا یقبن ہے،ادرایک انٹر کے مقرب فرمشتوں کا یقین ہے، ان سب بقینوں کومُساوی اور بکسال کوئی یا کل بھی نہیں کہہ سکتا ۔

دب) اعمال کے اعتبارسے مومنین کے درجات کی کمی بیٹی ہی ایک مُسکّر حقیقت ہے، ایک اجیار کرام کامکل ہے، دوسراامتی کاعمل ہے، بھرامتیوں کے اعمال میں بھی تفا دست ہے، لہذا اعمال کے اعتبار سے بھی مسادات کا دعویٰ کوئی بے عقل ہی کرسکتا ہے۔

السرح فقد اكبريس كه:

رُوى عن الى حنيفة م انه قال: إيسماني كايمان جبرشيل علالسلام، ولا اقولُ: مثلَ ايمان جبرئيلَء، لان المِثُلِيَّةَ تَقْتَضِى المساواتِ في كل الصفاتِ، والتَّشُرِبيُهُ لايَعَنَّضِيُه، بليُكُفِي لِاطْلاقه المساواتُ فى بعضه، فلا احدُ يُسَوِّى بين ايمان احادِ الناس وايمان الملاؤكة والانبياء عليهم السلام من كل وجير ركوالدايفاح الادا معكا)

امام ابوحنیفه سے روابت کیاگیا ہے کہ آپنے فرمایا:میرا ایان جرتیل کے ایان کے مشاہد میں نیبیں کہا کرمراایان جرئبل علبدالسلام كے ايمان كے مائندسے،كيوكممِثليت د ماند ہونا) کے معنی توبیر میں کہ تمام صفات میں برابری ہو، ا درمشا بہت کے لئے یہ مزوری نہیں ، بلک بعض اوما مِن برابری کی بنار پرمشنابه کهاجا سکتای، بعلا ایسا كون بهوسكمة مسهج وهراعنبار سے افراد امت ، لما كماور انبیار علیعم السلام کے ایمان کو برابرکہتا ہو؟!

امام صاحب کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تول سے بعض لوگوں کو نلط تہی ہوگئی تھی جس کی وضاحت امام صاحب نے ضروری مجمی ، تر پیربھی لوگ، نہیں سمجھے ، اور وہ برابر امام معاحب کے قول کے غلط معنی بیان کرکے امام صاحب کو بدنام کرتے رہے ، اس سے آپ کے کمیدر شید صفرت امام محدرہ نے ارمثار فرمایا کہ میں ایسانی کا یسان جبر ٹیل کہنا نابسند کراہوں

**莱米莱莱米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

\*\* ( ICT) \*\*\*\*\* ( ICT) \*\*\*

بلكه اس كى جَكَد أَمَنتُ بِمَا أَمَنَ يِهِ جِبُرَيْنِيلُ عليه السلام كمِنا يسند كرمًا بول \_\_\_ امام محدرہ کا برار شار بوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے تھا ، ورند حقیقت میں امام اعظم و کے تول کا مطلب بھی وہی ہے جوامام محتر کے تلقین کئے ہوئے نئے جملہ کا مطلب سے ۔

اختلاف کارار کھلیا ہے ۔ اختلاف کارار کھلیا ہے ۔ اختلاف کارار کھلیا ہے ۔ کرنے والا) مُون ہے یانہیں ؟ تومغزلہ اورخوارج نے یوئونیٹ

اختیار کیا کہ وہ ایمان سے خارج ہوگیا ،کیونکہ ایمان میں اجزار سے مرکب ہے ،اور مرکب کا کوئی بھی جزر فوت ہوجائے تو مرکب باتی نہیں رہتا، لہذا جب عمل صالح باقی نہیں رہا، بلکداس نے کبیرہ گناه کاار زکاب کیا، تو ده ایمان سے خارج ہوگیا، ۔۔۔۔۔ پیرکیا ہوا و کافرہوایا نہیں اس بیں معتزلہ اورخوارج کے درمیان اخلاف ہوگیا ۔ نوارج کے نزدیک ووکا فرہوگیا ، اورمغزلہ کے كزرك ده كافرنهي بوا، بلكه وه بيج كابيجوليه بوكياء (وهي منزلة بين المنزلتين)

ا دراحنا ف نے مرتکب کبیرہ کومَوْن قرار دیا . امام اعظم علیہ الرحمة فے الفقہ الا کبرمی تحریر

وَلَانُ حَكَفِرُ مُسلمًا بِذَنْبِ مِن الدُنوب، وانكانتُ حَكِيرةً ، اذالَمُ يَسُنَحِلُهَا وَلاَ نُزِيلُ عنه اسمَ الاسهمان، ونسُسَمَهُ مؤمنًا حقيقةً ، ويجون اں رجیتےون مؤمنًا فاسے قُاغے پر

ر دہم کسی مسلمان کوکسی **عبی گناہ کی دجر سے کا** فر نہیں قرار دیتے ، چاہے و وگنا وکبیرہ ہو مجب گنا و كرنے والااس كو حلال منسجحتا ہو، ادريم اس سے ایمان کا اطلاق ختم نہیں کرتے ، بلکہ ہم اس کو حقیقة ممرمن کہتے ہیں، باں، وہ مُومن فامتی ہو سكتاب، مركا زنيس بوسكتا.

اسی طرح میزنین نے بھی مرکلب کبیرہ کومکومن فرار دیا ، اور ایمان سے خارج مہیں کیا ، اور جب ان سے بوجھاگیا کہ مرکمب کبیرہ مُومن کیسے ہوسکتا ہے ، ایمان تو مرکب ہے بعنی اعمال ایمان کا جزرین لہذاعمل کے فوت ہونے پر ایمان فوت ہوجانا جاہتے ؟ تواکفوں نے جواب دیا که اعمال ایمان کااصلی جزر نہیں ہیں ، بلکہ تکمیلی ا در تزئینی جزر ہیں ، اس سے اس کے مذریخ سے ایمان فوت نہ ہوگا ۔

الغرض اس موقع پر تحدثین نے مغزله اورخوارج کا سیافة چھوڑ دیا، اور احناف کے ساتھ ہو گئے ، اور واضح ہوگیا کہ محدثین نے اعمال کوجس ایمان کا جزر بنایا مقا، وہ ایمان کا مل تقا، اور

<del>閐闃闎飁颽蕸岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌岌</del>岌岌岌ӽ攻

احناف دمحتمین کا دہ اختلاف جس نے لاکھوں صفحات سیاہ کر دائے تھے دہ محض غلط فہمی کا نتیجہ نفا ،ادر تمام انصاف بیسند لوگوں نے جان لیا کہ احناف نے ایمان کی جو تعریف کی تقی ،اور اعمال کو حس کا جزر نہیں بنایا تھا دہ نفس ایمان ہتھا اور محتمین نے ایمان کی جوتعریف کی تفی اور اعمال کو جس ایمان کا جزر بنایا تھا وہ ایمان کا مل تھا .

الغرض جب خفیقتِ حال لوگوں کے سامنے آئی تومعلوم ہواکہ اہلِ حق کے درمیان حقیقی نزاع نہیں ہے صرف لفظی نزاع ہے ، چنانچہ ملاعلی قاری رہ لکھتے ہیں وَلِدَا ذَھَبَ الامامُ الوازی و کنیو من المستکلین اُنَّ هٰ المالئلات لفظی می اوراسی طرح کی تضریح حضرت مناہ ولی اللہ قدین سرہ نے بھی فرما کی ہے ، نیز نواب صدیق حسن خال صاحب بھو پالی دغیر مقلد ) نے بھی بندی العقائل میں لکھا ہے کہ ونز دِ المِ تحقیق این نزاع لفظی استات

ثر حمیہ: ہمارے اصحاب میں سے مقفین تکمین نے فرمایا سے کہ خود تعدیق نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے اور ایمان شرعی (ایمان کا مل) بڑھنا گھٹتا ہے اس کے تمرات کے بڑھنے سے ۔۔۔۔اور وہ تمرات اعمال ہیں ۔۔۔۔اور ترم اُن تمرات اعمال ہیں ۔۔۔۔اور ترم اُن کے گھٹے سے ، ان حضرات نے فرمایا کہ اس طسرح اُن نصوص کے ظاہری معنی کے درمیان جن میں زیادتی کا تذکرہ آیا ہے ، اورسلف کے اقوال کے درمیان ، اورمتکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان ، اورمتکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان تونین و تطبیق ہوجاتی ہے۔

اب رہایہ سوال کر قرآن پاک کی بعض میں میں آبتوں سے ایمان میں زیادتی ثابت

تزایرا بان والی نصوص کامطلب بری سه جیسے انٹریاک کاارٹ دسے:

له ديكه العناح الاولة صيك مطبوعه فخريه مرادآباد

**俄米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

اورجب بھی کوئی (نئی) سورت نازل ہوتی ہے ، تو بعض منافقین (غریب مسلمانوں سے مُسُور کوتے ہوئے کہتے ہی کہتے ہیں کہ (بتائی) اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترتی دی ہو سور سنو) جولوگ ایماندارہی اس سورت نے اُن کے ایمان میں (تو ) ترتی دی ہے ، سورت نے اُن کے ایمان میں (تو ) ترتی دی ہے ،

وَإِذَاهَا أَنُولَتُ سُورُمُ فَهِنَهُمُ مَنَ مَنَ وَاذَاهَا أَنُولَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

اور دوخوش بورسه بن -

تواس کاجواب بہ ہے کہ اس آیت بی یہ بات صراحة موجود ہے کہ ایمان کی یہ زیادتی تراگہ ایکام دائخ اس کا جواب بہ ہے کہ اس آیت بی یہ بات صراحة موجود ہے کہ ایمان کی یہ زیادتی آئے ہے دائخ ارکی دجہ سے تقی ایعنی جب جب اسٹر تعالیٰ کا نیا کلام نازل ہوتا تھا ، اوران کی ایمی اتو مُومُن ہم بی اضافہ ہوتا تھا ، اوران کی ایمی این نی کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا تھا ، اورائ کی ایمی ایک کی فیست بعنی خوشی بڑھ جاتی تھی ، اور مُومُن بہ میں اصافہ کی کوئی صورت نہیں ہے ، اس کے مُومُن بر میں اصافہ کی کوئی صورت نہیں ہے .

اس کی مزید تشریح ہے کہ اسلام کے دورِ اول میں جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا رہس استے ہرائیان لانا محمل ایمان تھا ،جو احکام نازل ہو چکے سقے اُن پرائیان لانا محمل ایمان تھا ،جو احکام نازل ہو چکے سقے اُن پرائیان لانا محمل ایمان تھا ، ہو احکام ارتے تو اُن سنے احکام برائیان لانا بھی صروری ہوتا تھا، اس طرح ان معزات کا ایمان بڑھتا رہتا تھا ، مگر دو زیادتی نفس ایمان میں نہیں ہوتی تھی ، ملکہ وُئی کُن ہوگی ، ملکہ وُئی کُن ہوگی اس زبادتی میں ہوتی تھی لیمان میں نہیں ہوتی تھی ، مگر اُئی کُن ہوگی اس زبادتی میں ہوتی تھی لیمان کی زیادتی ہو گیا ، اور دحی کی اس زبادتی تعرف کی دورہ تھی ہوگیا ، اور دحی کی شکیل ہوگی ، تو اب مُؤنی بہ محدود و تعین ہوگیا کہ اننی چیزوں کو ماننا ایمان کے لئے صروری ہوگیا ، اور سب بوگوں کے لئے اُن باتوں پر ایمان لانا صروری ہوگیا ، اب ان میں نہ زیادتی ہوگئا۔ اور سب بوگوں کے لئے اُن باتوں پر ایمان لانا صروری ہوگیا ، اب ان میں نہ زیادتی ہوگیا ۔

المن المعدّين كے مُركم لات بعنی اعمال کے اعتبار سے ایمان مِن کمی بیشی ہوتی ہے ، اسی طرح تصدیق کی کیفیت بعنی شدت وضعف کے اعتبار سے بھی ایمان میں کمی بیشی مُسُلَم ہے ، مگر کمیت بعنی مفدار کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ایمان جا ہے کتنا ہی فوی کمیت بعنی مفدار کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ایمان جا ہے کتنا ہی فوی ہواس میں کوئی جزر بڑھتا نہیں ہے ، حصرت قدس سرہ ایصاح الادلة میں تحریر فرمات ہی کہ دوریا میں کہ دوریا میں منا المحقیقین فقط تصدیق قلبی ہے ، ادریہ امر مقت ہو چکا ہے کہ حقیقت ایمان عند المحقیقین فقط تصدیق قلبی ہے ، ادریہ امر

**美美英美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美** 

بی سب کے نزدیک عقلاً دنقلاً بدیمی ہے کہ اس تصدیق سے مراد تصدیق جمیع ماجا،
بہ المرسول ہے، سواب ظاہرہ جس زمانہ بن جمیع ماجا، به المرسول روز امر سے، تو
اُن کی تصدیق کانام ایمان تھا، اور حب پائی جارہ و گئے تو اُن کی تصدیق کا نام ایمان ہوا،
علی ہزاالقیاس و قتانو تنا جو ں جو ں ترکا یہ احکام ہو جہ نزول ہوتا گیا احاط تصدیق میں ہی
دسعت وزیادتی ہوتی گئی۔

غایشه انی الباب یہ تزایر تعدیق باعبار ذات تعدیق ندسی ، باعبار تعلق سہی ، مگر اس زیاد تی کو زیادت تعدیق دارات تعدیق ندسی مرح خلاب عقل نہیں ہوسک ، مگر طاہر سے کہ جس قدر مُفَدّق بریعی مُاجاء بِه الرسول میں زیاد تی ہوتی جائے گی ہو قدر تعدیق بی باعبار تعلق زیادتی انی بڑے گی ، اور ہم جمیع اوصاف میں بداہم مشابرة کرتے ہیں کہ مگر تعلقات کی وجہ سے اصلی وصف پراطلاقی زیادت برابر سب اہل عقل کرتے ہیں کہ مگر تعلقات کی وجہ سے اصلی وصف پراطلاقی زیادت برابر سب اہل عقل کرتے ہیں کہ مگر تو یہ کہ اور ہم ، تو یہ کہ اور ہم میں ایک کرنید نے ہر دور ہم ، تو یہ کہ ایک سے کرزید نے ہر ہوں ، تو کہ سکتے ہیں کہ سہر ہوں ، تو کہ سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ معلوم ہوں ، تو اس کے علم کو اس کے علم سے بے شک زائد ہے ، باکسی کو کسی علم کے شواس کے علم سے بے شک زائد ہے ہیں ۔

اب دیکھنے! امثلۂ ندکورہ میں ایک کی سخادت وحکومت وعلم کو دوسرے تخص کی سخادت یا حکومت یا علم کو دوسرے تخص کی سخادت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بیٹن نہیں ہی کرحقیقہ علم دغیرہ میں جو کہ منجملہ کہنے ہے بیٹن نہیں ہی کرحقیقہ علم دغیرہ میں جو کہ منجملہ کی دائد کی دجہ سے حضرت قدس سرہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہی کہ مُومُن یہ کی زیادتی کی دجہ

اہ یہاں سے حضرت قدس سرہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مُوُمُن ہوگی زیادتی کی دہہ سے نفس ایمان میں توزیادتی نہیں ہوتی، پھر آئیت کرئیمیں مُوُمُن ہوگی زیادتی کو ایمان کی زیادتی کیوں قرار دیا گیاہے ،حضرت کے جواب کا خُلاصہ بہ ہے کہ ایمان کا تعلق چونکہ مُوُمُن ہہ سے ہواس سے تعلق کی زیادتی کو نفس ایمان کی زیادتی قرار دیا گیاہے ،کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عقل تام او صاف میں تعلقات کی زیادتی کی ایران کی وجہ سے امل وصف میں زیادتی کا اطلاق کرتے ہیں، جا ہے حقیقت میں اصل وصف میں زیادتی نہوئی ہو، ای طرح آئیت کرئیم میں بھی تعلق کی زیادتی کی وجہ سے نفس ایمان پرزیادتی کا اطلاق کیا گیا ہے ۱۲

كيفيات دادصاف ہيں كوئى جزرگھٹ بڑھە گيا ہے ، بلكەمحض نزايدمتعلقات كى دجہ سے اوصاب ندكوره كوزائد كهته بنء توجيسه امثلهٔ بذكوره مين بوجه تزايمِ علوم دمحكوم دغيره جوعلم وحكومت كوزائدكهه دياسه ، بعينه اسي طرح نصوص معلومهيں بوج تزايد مُوْمُنُ به ايمان كوذائد فرمادياس (ايعناح الادلة صلى وصلى)

وفرسان کاخلاصہ کے ایمان کے ارتبادات کاخلاصہ یہ ہے کہ اگرتمام کو فعہ سے کہ اگرتمام کی مسادی ادر بکساں ہونے کامطلب

کوئی پیمجمتاسے کہ کیفیت میں بعنی قوی اور ضعیف ہونے میں تمام مومنین کا ایمان برابر ہے، تویہ احناف کی رائے نہیں ہے ، اور اگر کوئی احناف کے سریہ الزام لگا ٹا ہے تو دلیل میش كرے ، درنہ ایسی ہے بنیادتہمت سے بازآتے۔

ا مام اعظم علیه الرحمة کے قول کاصحیح مطلب به سهے که تمام مومنین خواہ وہ انبیار کرام ہوں یا فریشتے یا عام مسلمان سب کا ایمان مؤمن برے اعتبارسے یکسال ہے، اور یہ بات مجھی اوگوں کے نزدیکے کی سے ، اور اس کی وجہ یہ سے کہ ایمان مقولہ کیٹف سے سے ، مقولہ کم سے نہیں سے ربعنی ایمان ایک کیفیت فلبی کا مام ہے ، وہ کوئی مقدار نہیں سے جس کو بانما جاسکے، اور وہ کم دہین ہو سکے، لہذانفس ایمان کے اعتبارسے ایمان میں کمی مبشی اورمساوات کا سرال ہی پیدانہیں ہزنا۔

اورج آیات زیادنی ایمان پردلالت کرتی ہیں،ان میں مُرُمُنُ بدکی زیادتی کی وج سے ايمان كى زيادتى مرادسى منفس ايمان مين و مال يعى زيادتى نهيس بهوتى ، بلكم يُوْمَنُ به كے ساتھ تعلق میں زیادتی ہوتی سے، اب حضرت کے ارمث دات پڑھئے:

> و فعنرسالع : تساری ایمان کے اگریمعنیٰ ہیں کہ شدت وضعف وقوت میں برابر ہو، تو آب ہی فرمادی کر یہ کون کہتا ہے ؟ اوراس کی کیا سندہ واگر ہوتو لاستے ، اور دس نہیں بین سے جا ستے ، ورنداس تهمن ب اصل سے بازآ سیے ، کھے توخدا سے سرمائے

> > بعنی احناف ایسی تسادی کے قائل کب ہیں ؟ ۱۲

ایمان ہے، اُنفیں باتوں پرعوام کوبھی ایمان ہے، اِس باب بی عوام ایمان ہے، اِس باب بی عوام اُنفیں کے قدم بفدم ہیں، تو پھرسوا آب کے اس کامنکرہی کون ہوگا؟ اگر حنفیوں میں سے اس کا کوئی منکر ہو تو بتلا ہے، اور سند دکھلا ہے، اور خش نہیں ہیں اے جائیے، ورنہ تہمت ہے جاسے باز آئے، کچھ اور خشرا سے خرمائے۔

زیادہ کیاعرض کروں ،اگر ہوں کہوں کہ ایمان مفولۂ کیف سے سے ،اور کیف قابلِ قسمت ونسبت بذاتِ خور نہیں ہوتا ،جو کی بنی داور کیف واحاد بنی داور) مساوات کا امکان ہو ، تو آ ب بے وجہ آیات واحاد بن

## ك كونين كا 🕶

کے خفیوں کی تخفیص امس سے کی گئیسے کہ لاہوری صاحب نے چیلیج حنفیوں کو دیا تھا۔ دونہ یہ حنفیوں کو دیا تھا۔ دونہ یہ سند اجاعی سے ،کسی کھی اس میں اختلاف نہیں سے کہ مؤمن بر یکساں ہیں۔ جن جن امور بر انہیا ماور طاکم سے سئے ایمیان حزودی سے ان ہی سب با توں پر عام مسلمانوں سے سئے بھی ایمان المنا مزودی سے۔

مشیعرہ زیادت کو پیش کرکے اوقات خراب کریں گے ، حالانکہ اُن آیات واحادیث میں جہاں زیادتی پر دلالت ہے ، وہاں پہی دلالت ہے کہ دہ زیادتی باعتبار تزاید احکام واخبار تھی ، جواس وقت بوج نُجَدُّ دِ نزولِ وحی ہوتی رہتی تھی ، اور اب کسی طرح متفوّر نہیں ، باعتباراصل ایمان نہ تھی ۔۔۔۔۔ یہ میری گذارش اُن صاحبوں کی خدمت میں ہے ، جو اس مَشُرُب ہے ہی دا قف ہیں ، اور نہم وا نصاف بھی رکھتے ہیں ، ورنہ اُن صاحبوں کی خدمت کے گئے جیسے اکٹر غیر مقلدین ہوتے ہیں ، ورنہ اُن صاحبوں کی خدمت کے گئے جیسے اکٹر غیر مقلدین ہوتے ہیں ، و داول ہی مضمون کا نی ہے ، وہ صاحب اس مضمون کے جواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُن قائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب گا ۔

که مشیرة: خردینه دالی، اطلاع دینه دالی، ظاہر کرنے دالی ۱۰ کله یعنی جن حضرات میں حقائق فہی کی صلاحیت ہے اور جوا کر مجتہدین کے مسلک سے داقعت ہیں ، اہل ظواہر کی طرح نصوص کا صرف ظاہری مطلب نہ لیتے ہوں ۱۰

## فضائف كاظامراوباطناناه بهوا

ظا مُرَادِ باطنًا كامطلب<u>عقور ونسوخ كى تعريف ميمپرر</u>ك عقل نقل بيل \_\_امام اعظم رحمه الشرك عقلى نقلى دلائل \_\_\_جمهوركى دليل كيجوابات \_\_ مقدمات مسردا) ملکیت کی علمت قبضه مامد الله وغرون اسباب ملک بی \_\_\_\_ (۲) مردعور تول کے مالک بیوسکتے ہیں \_\_\_ (۲) کل کی حقیقت بھے ہے ۔۔۔ دمی بکاح میں کس چیز کی بھے ہوتی ہے ؟۔۔۔ حیوانات سے انتقاع جائز سونے کی دجہ ۔۔۔دہ ، نکاح کبوں مردری ہے؟ حضوراكرم صلى الترعليه ولم بعدا زخداتام كائنات ك مالك م منو ہراگر ہیوی کوفرد خت کرے تو نہیں باطل ہے ۔۔۔۔ حرمت متعہ کی وج ۔۔۔ قامنی کے نیصلہ سے بھی منکوہ عورت کسی کی ملک نہیں ہوگئی ۔۔۔۔ غیر منکو صحورت اور دیگراموال سے بارے میں امام اعظم کا ند بب قامنی ناتب خدا اور زعیت کولی ہے ۔۔۔۔فالم قامنی نہ نونائب خدا ہے شرعیت کا دلی \_\_\_\_قضائے قاضی کے ظاہرًا دیا طنًا نا فرہونے کی دم \_ خصیل ملک کے لئے غلط طریقہ اختیار کرنا گنا ہ کبرہ ہے مُرَطِ بِقِهِ كَى خِرابِي ملك يمك بَهِ بِهِ بِهِ بِي بِينِي يسبِيعِ عِلَى سيسِ قطعة من النارنص صريح نبی \_\_\_\_\_ بین وگاں آ ہمیں میداں! \_\_\_\_

## فضائے فاضی کاظائراوباطنا افرہونا

بہلے چند مزوری اصطلاحیں مہولینی جائیں ، تاکہ سیجھے میں مدر لے۔

فلا بر او باطنا کا مطلب است من و است المار است المار المار

اورد باطناً "فیصله نافذ ہونے کا مطلب بہ ہے کہ دیانة کی نافذ ہوگا ، مثلاً مثال مذکور میں اس عورت سے مرد کے لئے صحبت کرنا جائز ہوگا ، ادرعورت کے لئے دیانة اس مرد کو ابنیفس پر تدرت دینا جائز ہوگا ، ادرائر کسی جا کداد کے بارے میں قاصی نے بیصلہ کیا ہے ، تو کوئی اس کا مالک ہوجا ہے گا ، اورائس کا بینیا ، کرا بہ ہر دینا ، ہر کرنا دعیرہ تفرفات درست ہوں گے ۔

کا مالک ہوجا ہے گا ، اورائس کا بینیا ، کرا بہ ہر دینا ، ہر کرنا دعیرہ تفرفات درست ہوں گے ۔

عفود وقسوح کی تعریف کے تعریف کے تعریف کا معاملہ کرنا ، جب

بيجنا بخريدنا بكرايه يردينا بنكاح كرنا وعيروب

اورفسوخ: نتنخ کی جمع ہے، فقهار کی اصطلاح میں 'دفشنج ،، کہتے ہیں سابقہ عقد کوختم

**威克夫威廉米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

كرنا بغيركمي زيادتي كتي بوت مجيب إقاله ، طلاق وغيره واسطراوراس كي من اورسطر الماسطر الماسطة من طرح كابوتام، ابك واسطه في الأنبُّات ، ووترا داسطه في النبوت، اورتميِّرا واسطه في العروض م واسطه في الانتيات : حَدِّ ادسط كوكهتِ بن ،كيونكه قياس مِن موضوع كومحول كسك يقراد مط کے داسطہ ہی ہے تابت کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔اس بحث میں واسطہ کی اس قسم کا ذکر نہیں آئیگا۔ واسطه فی التبوت : وہ چیزہ ہے سے توسطہ می دات کے گئے ثابت ہو، بھراس کی ذرصورتیں ہیں، ایک بہ ہے کہ واسطہ خور وصف کے ساتھ متصف منہوا صرف موصوف کے انھاف سے سلے واسطہ ور اور دوسری صورت یہ ہے کہ خود واسط معی وصف کے ساتھ منصف ہو، اور موصوف کوبھی متصف کرسے ، مثلاً رنگ ریز کیرارنگا سے تو صرف کیرا رنگ کے سابھ متصف ہوتا ہے ، مگر رنگ ریزمتصف نہیں ہوتا ، اور چابی کی حرکت ہاتھ کے واسطہ سے ہوتی ہے ، اور خود ہاتھ تھی حرکت کے ساتھ منفعت ہوتا ہے. فی <sub>ا</sub>لتبون کی دونوں صور توں کے الگ الگ الگ نام نہیں رکھے سکتے ، بلکہ بالمعنی الادل ادر بالمعنی التّانی کہد کر دونوں صور توں میں امتیاز کیاجا تا ہے۔ واسطه فی العروض : دہ چیز ہے جو حقیقة موسف کے ساتھ متصف ہوتی ہے ، اوراس کے ز رجه موصوف مجازًا وصف کے ساتھ متصف ہوتاہہ ، جیسے ریل گاڑی کا انجن ، ڈوتوں اورمسافروں کے منوک ہوئے کے لئے داسط فی العروض ہے ، کیونکہ حفیقۃ متحرک انجن ہے ، اور ڈیتے اور مسافرمجازاً متحرک ہیں۔ مسلم کا اعار | اگرکسی وعوے دارنے فاضی کے سامنے جبوئے گواہ بین سکتے اور قاضی کی تحقیق میں دہ گواہ ہے تابت ہوئے، کسی بھی طرح قاصی کوان کے تھوٹے ہونے کا علم نہ ہوسکا، اس کئے قاصی نے مفدمہ کی مُرَعِی کے حق میں ڈرگری کر دی ، نوآیا قاصی کا یہ فیصلہ صرف ظام را نا فذہوگا، عفود ونسوخ کے علاوہ رنگرتام معاملات میں بالاتفاق قاضی کا فیصلہ صرف فلا ہُرایا مُدیمو گا، جیسے مر من مرسکه کے دعویٰ میں \_\_\_\_\_اورعقود وفسوخ میں اختلاف سے۔ نه أنلاك الك كي جمعه، اور مُرْسَلَه ك معنى بي مطلقه، جمورًا بوا ، ادر لمك مُرْسَلُ كادموى (بالي موسيد)

الغرض باطنا قاضی کا فیصلہ نا فذہونے کے لئے سب سے ہلی سرط یہ ہے کہ محل میں عقد و فسخ کو نبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو ہر قاضی کا فیصلہ مرف طائرا نا فذہوگا ، باطنا نا فذنہ ہوگا مثلاً جوعورت کسی کے نکاح میں ہے ، با عدت میں کے نصاح میں ہے ، با عدت میں ہے ، اس کا دومرے کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا ، کیونکہ اس عورت میں اس حالت میں عقد نکاح قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، بیس ایسی عورت سے اگر کوئی شخص نکاح کا جمولا وعوی کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، بیس ایسی عورت سے اگر کوئی شخص نکاح کا جمولا وعوی کی حرب اور قاضی کو جم سے مدعی کا ذہب کے حق میں فیصلہ کر دے نو قاضی کا یہ فیصلہ صرف ظاہرًا نا فذہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت مدعی کا ذہب کے میں دعورت کے میرد تو فیصلہ صرف ظاہرًا نا فذہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت مدی کا ذہ بی کا دے دیا نہ

<sup>(</sup>بقیم میلیا) دو ہے جس کاکوئ میں سبب ذکرنہ کیا گیا ہو، شلا ایک آدمی دمویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر، یہ زمین میری سے اوراس کاکوئی سبب بیان نہیں کرتا کہ اس نے یہ اطاک خریری ہیں، یا میراث میں لی ہیں، یا کسی نے بہ اطاک خریری ہیں، یا میراث میں لی ہیں، یا کسی نے بہرکی ہیں ، اور کرتی ہے اپنے حق میں فیصلہ کسی نے بہرکی ہیں ، اور کرتی ہے اپنے حق میں فیصلہ کرالیا، تو قاضی کا یہ فیصلہ صرف ظاہرًا نافذہوگا، کیونکہ یہ میلک مراسس کا دعوی ہے ، کسی عقد کا دعوی ہے ، ا

**吸炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭**炭炭炭

\*\* ( TIC) \*\*\* \*\* ( TIC) \*\*

اینے نفس کو ببرد کرنا جائز ہوگا، اور ماہمی جونھی استمتاع ہوگا و فعل حرام ہوگا۔ و وسری مشرط: یه ہے که فاضی کو نه توحقیقتِ حال کا علم ہو، نه گوا ہوں کے جھوٹے ہونے کاعلم ہو، اگر قاضی اینے طور پرحفیقت حال جانیا ہو، یا گواہوں کا حجوثا ہو نا جانتا ہو، تو پھرقاضی کا فیصلہ

صرف ظاهرًا نا فذہوگا ، باطنا نا فذہہوگا .

مد مسری مشرط: یه سته که قاصی کا نبصله شها دت کی مبیاد پر سبو جھوئی قسم کی مبیاد پر منهومثلاً ایک عورت نے قاصی کے یہاں دعویٰ کیاکہ اس کے شوہرنے اس کو تمن طلاقیں دے دی ہیں ا اور منوہرنے انکارکیا ،عورت تے پاس گواہ نہیں تھے،اس سے قامنی نے شوہرسے تسم لی ،اس نے جوبی قسم کھالی ، اور قاصلی نے طلاق نہ ہونے کا فیصلہ کر دیا ، اور عورت جانتی ہے کہ داقعة شوہرنے اس کو بین طلافیں دی ہیں ، تو قاضی کا بہ فیصلہ باطناً نا فذینہ ہوگا ، اورعورت کے لئے اس شوہرے سابقہ رہنا جائز نہ ہوگا ، اور نہ ہی اس عورت سے بئے اس سٹوہر کی میرات سے حصہ لینا جائز ہوگا، اورنیٹو سرکے لئے اس عورت سے صحبت جائز ہوگی ۔

ا ما م ابوصنیفه علیه الرحمنهٔ کا جو ند سهب سے وہی امام احمد حمی ایک روابیت بھی ہے ا اگر حیہ رہ ر دابین حنا بنه کے بہائفتی بهنہیں سے ، ابن قدامر لکھتے ہیں :

وحكى ابو الحطاب عن أحمد رواية أُخُرى ابوالنظاب نه المام احدُ سے ایک اور روایت متل مدهب ابى حنيفة كى ان حكم الحاكم يُريْلُ الفسوخ والعقودُ ،والأول هوالمدهب

قائنى كافيصله عمد وفسخ كومتغير كردييا ہے ، اور (المعنى ص<u>افعة</u>) نرم بسين مفنى برقول بهلاسيم.

امام ابوحنیفروکے ندمیب کی طرح تقل کی ہے کہ

بنرامام صاحب کا جو مرتهب ہے وہی امام ابو پوسف رہ کا بہلا تول بھی تھا،صاحب ہدا بہ فرماتے میں وهوقول ابی یوسف أوَّلًا (ص<del>یام</del>) اسی طرح تعض حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ امام محمد کی رائے بھی وہی ہے جوامام ابوصنیفہ کی سیے ، کبونکہ امام محمد کے کتاب الاصل میں حضرت علی کرم النّروجہہ کا وہ فیصلہ جو آگے آر ہاسے ذکر کرنے کے بعد فرما باسپے کہ وَبِ نَ الْحُدُدُ (اورجم اسى كوليتي بي) اس معنوم ہواكہ امام محدرہ امام ابوصنیفہ کے ساتھ ہيں ، ا در صرف امام ابویوسف رح کا آخری قول ائمهٔ نکشه کے مربب کے موافق سے ۔

مہر کے نفل لیا ۔ بخار نی شریف میں حضرت ام سلمہ رضی الشرعنها سے رواہت ہے ۔ جمہور کی فل لیا کہ ۔ بخار نی شریف میل الشرعلیہ دسلم نے ارتفاد فرمایا کہ ۔ بھریم میلی الشرعلیہ دسلم نے ارتفاد فرمایا کہ

آب ہوگ اپ جھگڑوں کا نصفہ کرانے کے ہے کہ برا پاس آتے ہیں ، اور ایسا ہوسکتا ہے کر ایک فرق ہی ہول میش کرنے میں دوسرے فرت سے زیادہ چرب زبان ہو ہندا اگرمی اس کے ہے اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دول ، اس کی بات بیخ گان کرکے تو (دو مجھے ہے) میں اسے جاگیر میں جہنم کا ایک گڑا ہی دے رہا ہوں ، ہیں دہ اسے نہ ہے۔

اور دوسری روایت یں سے کہ ہوسکتا ہے کہ میں ایک فرتی بات زیادہ موٹراندازیں جبات دوسرے فرق اندازیں جبات دوسرے فرق سے ایس میں گان کرلوں کہ دہ ہے ہو بہت ہیں اس کے لئے اس چیز کا فیصلہ کر دں آوجس شخص کے لئے میں دوسرے سلمان کے حق کا فیصلہ کردں آو وہ جہنم کا ایک فران سے بیں اس کا جی چاہے تو وہ جا نبراد نے یا جبور ور سے۔

الحكم تَخْتُومُ وَنَ إِنَّ ، وَلَعَلَ الْمُعَضَحَم أَخُنَ عِحُجَّرَه من الْحُن عِحُجَّرَه من المَعْن عَضَد يُتُ له بحت المحين فَصَد يُتُ له بحت أخيه شيئًا بقوله فانما أقطعُ لله في قطعة من النام ، فلا يُحْدَدُها

وف رواية فلعل بعض وف رواية فلعل بعض النيكر من بعض النيكر من بعض فلا فكون أبكم من بعض لله فكون أنكم من قضيت له بحق من الناء مسلم فانما هي قطعه من الناء فليكر كها له

جمہور کی تقلی دلیل مرن یہی حدیث ہے ، و واس حدیث ہے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ و کلے ربعنی قامنی کے فیصلہ کے بعد بھی و و مال حب کا دعویٰ کیا گیا ہے جہنم کا لیک عزائی رہتا ہے ، اس سے اس کالینا مرحی کے لئے حلال نہیں ہے ، بس معلوم ہوا کہ قامنی کا فیصلہ مرف ظاہرًا نافذ ہوتا ہے ، باطنًا نافذ نہیں ہوتا ، در منہ و و مال حلال وطیب ہوجاتا ۔

جمہور کی عقلی لیل ایس کے جموعے گواہوں کے ذریعہ قاضی کاکیا ہوا فیصلہ اگر باطنًا بی بی نافذہوگا، تو تکنُ فِتنُه ﴿فَالْاَرْضِ وَفَسَادٌ ﷺ (زبن فَسَن کَا الله مُن الله من الله

**米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

له بخاری شریف، کماب الشههادات ، باب من اقام البینهٔ بعدالیمین مثر ۳۱، وکماب المطالم باب ائم من خاصم نی باطل و حوبعبله

راری کے نے جھوٹا دعویٰ کرے گا ، اور کوابہ کے گواہ گذار دے گا ، اور اپنے تی میں مقدم کی ڈگری کو ایک ، اور دنیا میں مزے سے دندنا تا بھرے گا ، اور آخرت کے مذاب سے بھی ما مون ہوجائے گا کیونکہ یا طنا فیصلہ نا فذہونے سے دہ چیز حس کا اس نے دعویٰ کیا تھا طال وطیب ہوجائے گا۔

اماہ م الملم کے فلی و لا کو ایک کا پیغام بھیجا ، وہ مرداس عورت سے فاندانی شرافت میں کم شرقها ، چنانچ عورت نے اسٹی سے نکاح کرنے سے انکار کردیا اسٹی میں نے حضرت علی کرمالئم وجہد کی کورٹ میں نکاح کا دعویٰ کیا ، اور دوجھوٹے گواہ میش کئے ، حضرت علی رضی انشرعنہ نے دہم کی کورٹ میں نکاح کا دعویٰ کیا ، اور دوجھوٹے گواہ میش کئے ، حضرت علی رضی انشرعنہ نے مناح کا فیصلہ کر دیا ، عورت نے عرض کیا ، میرا اسٹی میں سے نکاح نہیں ہوا ہے ، اگر آپ مجھاس کے یہاں بھیجنا ہی جا ہے ہیں تو آپ ہمارا نکاح پڑھ دیں ، تاکہ ہم حرام سے بچیں ، حضرت علی کرمالئم و جہد نے ان کا نکاح نہیں بڑھا ، بلکہ یہ ارتباد فرمایا کہ و جہد نے ان کا نکاح نہیں بڑھا ، بلکہ یہ ارتباد فرمایا کہ و جہد نے ان کا نکاح نہیں بڑھا ، بلکہ یہ ارتباد فرمایا کہ

سَاهِ مَاكِ زُوَجَاكِ مَ يَرِ عَدَوْ الرس في الكاح إلا مرا

یہ روایت الم ماعظم حضرت ابو حنیفہ رہ کے قول کی صریح دلیل ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہی مُوجدِ

الم سے ، اگر نفس الا مرمی نکاح نہ بھی ہوا ہو، تو قاضی کے فیصلہ سے نکاح ہوجائے گا، اور حضرت

الی کرم الشروجہ نے نکاح کے تحقق کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا

الی کرم الشروجہ نے نکاح کے تحقق کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا

الی کرم الشروجہ نکاح سے واسطہ فی التبوت، بالمعنی الاول سے بعنی شہادت، فیصلہ کا ذریعہ بنی ہے ، بس کو یا وہی مُوجدِ نکاح ہے۔

(۲) حفرت عبدالله بن عرده نے اس سترط کے ساتھ ایک غلام بیچا کہ وہ ہرعیب سے بری
ہیں ،خریدارنے بیمعاملہ صفرت عثمان رضی الشرعذ کے سلمنے بیش کیا ،حضرت عثمان منے ابن عرف
ہیں ،خریدارنے بیمعاملہ صفرت عثمان رضی الشرعذ کے سلمنے بیش کیا ،حضرت عثمان منے ہیں کہ آپ نے عیب جیمیا کرنہیں بیجا ہے ؟ ابن عرف نے قسم کھانے
سے ذریا یا کہ کیا آپ مصفرت عثمان رضائے علام ابن عمرہ کو لوٹا دیا ، ابن عمرہ نے اس کو لے لیا اور
بیج دیا تھے۔ اس کو بیجے دیا تھ

ے سے اس عررہ جانتے تھے کہ الفوں نے غلام برارت کی شرط کے ساتھ بیجاہے،اس

اله المغنى مثريم ، اعلار السن من ، احكام القرآن للجصاص من الما الله المغنى مثر الله السن من الله السن من الله الله المكام القرآن للجام القرآن لله المكام المك

کے حضرت عثمان کا خیار عیب کی وجہ سے غلام کے لوٹانے کا فیصلہ کرنا درست نہ تھا، اگر حضرت عثمان کو حقیقت حال کا پتہ ہوتا تو وہ ہر گرنلام واپس پینے کا فیصلہ نہ کرتے ، مگراس کے باوجو د حضرت ابن عرب نے واپس سے لیا ، اور دوسری مجمد بڑے نفع سے بیچ دیا ، فعلے م اُنَّ مشخو کا کیم ب العکند کو کوب کے دائیں سے لیا ، اور دوسری مجمد بڑے سے بیچ دیا ، فعلے م اُنَّ مشخو کو توڑ ہے تو مبیع بائع کی عود کا الی علاقہ وَ اُن کان فی المباطن خلافه (معلوم ہواکہ قامنی عقد کو توڑ ہے تو مبیع بائع کی ملک کی طرف لوٹ جاتی ہے ، اگر ج حقیقت حال اس کے خلاف ہو)

(۳) حضرت بلال بن اُميَّره نے اپن بوی پرالزام لگایا شریک بن سُحُمَاء کے ساتھ کُوِت ہونے کا ،چنانچہ بعان کی آیتیں نازل ہوئیں، اور میاں بوی میں بعان کرایاگیا، اور ان کا نکاح ختم کر دیا گیا ، اس کے بعد حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے ارت و فرمایا کہ بلال کی بیوی جو حاملہ ہے آگرایسی ایسی علامتوں والا بچہ جنے تو وہ بلال کا بچہ ہے ، اور اس کا الزام غلط ہے ، اور اگر فلال فلال درسری علامتوں والا بچہ جنے تو وہ شریک کا بچہ ہے، بعنی بلال کا الزام صحیح ہے ، بھرجب اس عورت نے بچر جناتو اس میں وہ علامتیں تھیں ، جس کی روسے وہ شریک کا بچہ قرار باتا تھا ، اسس موقع برحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارت و فرمایا تھا کہ

كُولًا مُاهَ صَلَى مِنَ الْأَيْسُمَانِ لَهُ اللَّيْسُ الْ الْكِيلِ الْمُعَانِ مِن الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال لى ولَهُ الشَانُ لَهِ اللهِ مَن الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

عورت کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد بھی صنوراکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے بعان کی وجہ سے جو تفریق کی تقی اس کو باقی رکھا ، اور اپنا فیصلہ نہیں بدلا فصّارُ ذٰ لِلَّ اَصُلاَ فِی اَنَّ العقود وَ فَسِعَ بِهِ الْمُحْدَم بِهِ الْمُحَادِمُ وَمَعْ (بِسِ اس سے ضا بطہ کو فَسِعَ بِهَ الْمُحَادِم وَمَعْ (بِسِ اس سے ضا بطہ کلیہ نکل آیا کہ جب کوئی حاکم سی عقد وسنح کے بارسے میں فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نا فذہ وجائے کا بشرطیکہ حاکم کے حکم سے اس کا إنشا ہو سکتا ہے )

(۷) کوطلاق (۲) کوطلاق کی کوطلاق دی ہے ، جنانچہ قاضی نے میاں بوی میں تفریق کر دی ، پھران دوگو اہوں میں سے ایک نے اس عورت سے نکاح کر لیا ، توامام عامر شعبی رہ نے (جوجلیل القدر تابعی ہیں) فتوی دیا کہ یہ نکاح درست ہے ۔ ٹاہ

ا حكام القرآن م<u>حام</u> كام القرآن ص<u>م ام</u>را كام القرآن ص<u>م ام</u>را

WW (ICH) WWWWW (IT) WWWWW (ICH) WW

به لمام قارمه: به به که ملکیت کاحقیقی سبب قبعنهٔ تامه به ، بشرطیکه شنی مقبوص ملک کامحل بهر، بعنی اس میں ملکبت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ بهر، بعنی اس میں ملکبت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔

روسرام تقدمه: یه به که تام استیار عالم خصوصًا عورتمی فیمنهٔ تامه کی دجه معملوک بوجاتی به تنبسرام تقدمه : یه به که تنویر کو بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کی جواجازت ہے وہ بطور بیع بیار مقدمه : یه به که شوہر کو بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کی جواجازت ہے وہ بطور بیع بیات فروخت کے ، بطور اجارہ نہیں ہے ، بینی نکاح میں عورت اپنے بھنع اور رحم کو شوہر کے ہاتھ فروخت کردتی ہے ۔

چوتھام تھارمہ: بہرہ کہ عورت کو بُھنعُ فردِ خنت کرنے کا تو اختیار ہے ، مگر ہاتی بدن فرد خنت ترینے کی اجازت نہیں ہے ، اس سے شوہر مرف بُھنعُ کا مالک ہوتا ہے ، عورت کے دیگرجسم

کا مالک نہیں ہوتا۔

بانچوال مقدمه: یه سه که استیار غیر ملوکه بعنی مُباح الاصل چیزی نومرف قبصه سے ملوک بوجاتی بی ، د بال مذبیع کی صرورت ہوئی ہے ، نہ قصارِ قاصی کی حاجت ، مگر عور توں کا ملوک ہونا اس طرح نمکن نہیں ہے ، کیونکه مرد اور عورت بی جہال تسقی سے ، و بال تسادی نوعی سے ، اس سے صروری ہے کہ باہی رضا مندی سے میاں بیوی کے درمیان نکاح کامعاملہ طے ہو ، یا حکم حاکم فیفئہ زنال کا سبب ہے تھی عور توں پر قبضہ تام ، علیت ملک سنے گا۔

ندکورہ بالا مقدماتِ عُسُم پین نظرر کھنے کے بعد دلیل سیمنے میں کوئی دسواری ہاتی نہیں رہتی،
کہ جب عقود ونسوخ میں قاض نے فیصلہ کر دیا ، اور وہ فیصلہ ظاہرًا ہالاتفاق نا فذہوگیا ، بعنی اس
چسسنر پرجس کا مرحی نے دعویٰ کیا تقا ، مرحی کو قبضہ تام دلا دیا گیا ، تو اب اس کا معلول اس
سے متخلف نہیں ہوسکتا ، بعنی مرحی عورت کا مالک ہوجا سے گا ، اور اس طرح قاصی کا فیصلہ
بالمنا بھی نا فذہوجا سے گا ، یعنی مرحی حقیقہ اور دیانہ اس عورت کا مالک ہوجائے گا۔

رنی یہ بات کہ مرعی نے قبضہ حاصل کرنے کے سئے جو فلط طریقہ اختیار کیاہے ، آورہ اپنی بگر مختاہ کیروسیے ، حسن کی سزا آخرت میں اس کو لا محالہ مجلستی ہوگی ، اور کھے بعید نہیں کہ دنیا میں بھی اس کی کھے مزاملے ۔

جهور کی نقلی دلیل کے جوابات اخریف کا میلاجواب بیسے کرمدیث المازه بہتا علی کا پہلاجواب بیسے کرمدیث

مروه الملك مرسك من الماره المراس من المارة المراس المراس

ادرائم کرام کے درمیان جومورت متنازع فیہ ہے، ووعقود ونسوخ میں جوئے گواہوں کے ذرمیان جومورت متنازع فیہ ہے، ووعقود ونسوخ میں جوئے گواہوں کے ذرمیع فیم کی ہے ، اُللکٹ مُرسکہ میں بغیرگواہوں کے قاضی کا فیصلہ متنازع فیہ نہیں ہے، دو بالاتفاق مرف ظامرانا فذہوتا ہے ، ہا ملتا تا فذہبیں ہوتا ۔

دوسراجواب یہ ہے کہ آگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حدیث شریف منازع فیصوات کے حدیث شریف منازع فیصوات سے متعلق ہے، تو تورکر نے پر معلوم ہوتا ہے کہ حدیث شریف عدم نفاؤ کے بجائے ظاہرا و باطب تا قاضی کے فیصلہ کے نافذ ہونے پر دلائٹ کر لی ہے ، کیونکہ حدیث شریف کا مفادیہ ہے کہ آگریں کسی کی چیز میں اور گواہوں کے جوٹے ہونے کے با دجود دعوکا کھاکر دوسرے کو دلواد وں، تو وہ چیز اس کی معلوب تام توہوجائے گی ، گرملوک ہوجائے سے کوئی یہ نہیں کے درکہ جی میں کاموا خذہ باتی نہیں ہے ، بلکہ کذرب و زور کا شدید موا خذہ اس کے سر پر ہے ، اس ہے اس کاموا خذہ باتی نہیں ہے ، بلکہ کذرب و زور کا شدید موا خذہ من المناد، سے حصول ملک جیز کو اپنے حق میں جہنم کا ایک گرائی ہوتا ہے ، جلد موقعہ خن المناد، سے حصول ملک کے ذرائع کا بڑا ہونا مراح " تابت ہوتا ہے ، وراقطع لہ سے قاضی کے فیصلہ کا ظاہر او بافنا نافذ

MANAMENTAL MANAMENTAL

سونا استارةً مجهمين آتاسى ميونكه لام تمليك كاسب.

جمہور کی علی دیل کاجواب نیمد کاظامرًا وباطنا نافذہونا فتنہ کاسب ہیں

بلکہ اس کا ستر باب ہے ،کیونکہ فتنہ یا تو بری کا ذہب بیدا کرسکتا تھا ،یاعورت کے اولیار بیدا کرسکتے ہے ، مگر جب عورت اس بری کو بل گئی ،ادر اس کے لئے وہ جائز بھی ہوگئی تو اب وہ کی سکتے ہے ، مگر جب عورت اس بری کو بل گئی ،ادر اس کے لئے وہ جائز بھی ہوگئی تو اب دو اگر معاملہ فتح نکاح کا ہو ،ادر عدت کے بعد اس عورت سے کوئی آوٹون نکاح کرلے نو اب فتنہ انگیزی کا خطرہ صرف شوہرا ول کی طرف سے ہوسکتاہے ، مگر جو حضرات عدم نفاذ نو اب فتنہ انگیزی کا خطرہ صرف شوہرا ول کی طرف سے ہوسکتاہے ، مگر جو حضرات عدم نفاذ بلطنی کے فائل ہیں ، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ شوہرا ول کے لئے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہو بینی اگر چہ حقیقت میں وہ عورت اس کی ہیوی ہے ، دوسرے شوہر کی ہوی نہیں بنی ہتا ہم شوہرا ول کے لئے اس عورت سے استمتاع جائز نہیں ہے ، کیونکہ اب شوہرا ول کا اس عورت سے استمتاع جائز نہیں ہے ، کیونکہ اب شوہرا ول کا اس عورت سے تعلق رکھنا قانون کو ہاتھ میں لینا ہے ۔

علاوہ ازیں اس طرح کے معاملات اسلامی معاشرہ میں نادرالوجو دہیں اور عام طور پر ایسے معاملات چھیتے بھی نہیں ، حجو نے مرعی اور گواہ اپنی واقعی سنرا باتے ہیں ،اس سے اسس مار مرکا مکی مذہب راب اور بر ایٹ میں مند سے ایس

طرح كالمروفريب اسلامى معارش مي نهيس جل سكتا ـ

کی ہے۔ کے معرض جناب مولوی الامعید کی معرض جناب مولوی الامعید کی الامعید کی معرض جناب مولوی الامعید کی الامعید کی المعید کی ال

رد تضارکا ظاہروباطن نافذہونا ، مثلاً کسی خص نے ناحق کسی کی جور دکادعویٰ کیا کہ بیمیری جوروسے ، اور قاضی کے سامنے جوٹے گواہ بیش کرکے مقدمہ جیت ہے ، اور دہ عورت اس کو بل جاتے ، آلو وہ عورت بحسب ظاہر بھی اس کی بیوی سے ، اور اس سے محبت کرنا بھی اس کو حلال ہے ؟

یعنی منکومۃ الغیرکے بارے بی فاضی کا فیصلہ ظاہرًا و باطنا نا فذہوگا ، حالانکہ یہ بات بالک غلطسے ، معترض مسلمای نہیں سمجھا ، منکومۃ الغیرکے بارے بی قاضی کا فیصلمی کے ندیک بھی باطنا نا فذنہیں ہوتا ، اختلاف مرف غیرمنکومہ کے بارے میں ہے ، شامی میں ہے۔

إذا ادَّعٰ أنهان وجت ، وأَثُبتَ وَالْمُورِي وَهُويعِلْمَ ذَلك بشهادة الرُّورُي، وهويعِلْم انتهام حُرَّمة عليه بكوبنها منحكوحة الغير، اومعتدته، او معتدته، او بكونها مرتدة ، فانه لا ينفذ باطناً اتفاقاً (ماليًا)

اس کے خصرت قدس سرو نے چلنے کا جواب یہاں سے سردع کیا ہے کہ منکو م غیر کے بارے میں خفیوں کا یہ قول ہی نہیں ، نہ معلوم معرض صاحب نے یہ افترار کیا ہے ، یا مسئلہ ہی نہیں سبجھے تو ترک تقلید کے لئے معقول غذر ہے ، کیونکہ کسی کی تقلیدونی شخص کرتا ہے جواس کا معتقد ہو، اور معتقد وہی ہوتاہے جوکسی کی بات سبھے ، ادراس کی خوبی کا بات سبھے ، ادراس کی خوبی کا جا اس کے خوبی کا بات اس کی تقلید کرے ہو جا جا اس کے معترف صاحب اگر کسی امام کی نقلید نہیں کرتے تو اس کی وجہ جہدین کی باتوں میں نقص نہیں ہے بلکہ ان کی خوبی فہم ہے !

المعرض ماحب بركہ سكتے بي كہ لئے كاعبارت بي جوہم نے صورتِ مسئلہ بيان كى عبارت بي جوہم نے صورتِ مسئلہ بيان كى ہے وہ ہادا ہرانسان سے بول ہوتى ہے ، يا دہ يہ سكتے ہيں كہ ہم نے مسئلہ سرس كل مثال بيان كرنے مي فلطى ہوگئى ، گراعران المور يو د كيما تقا ، اس كے مثال بيان كرنے مي فلطى ہوگئى ، گراعران ابن جگہ بر باقى ہے ، كيونكہ منكوم غيرنسهى ، غير منكوم كى صلت بى معقول نہيں ، اس كے حضرت الى جگہ بر باقى ہے ، كيونكہ منكوم غيرنسهى ، غير منكوم كى صلت بى معقول نہيں ، اس كے حضرت قدس سرو نے معرض كى فلطى سے چشم پوشى كرتے ہوئے جواب ارتب د فرما باسے ، اور جواب كى تميد كے طور بر بان في باتى بيان فرمانى ہيں ۔

دفعة تأمن : جواب تواب كاس اعراض كا فقط اتناسه كه منكوم فيركي نسبت حنفيون كايه قول بي نهي ، در مخار اورش م موج دس اگر آب سي إين توسند معتبر دكھلات ، اور دسش نهين بين سے بين توسند معتبر دكھلات ، اور دسش نهين بين سے جائے ، فرا جانے يہ افترار سے ، ياخو بي فهم سے ؟!
اگر خو بي فهم سے تو ترکب تقليد سكے سئے عذر معقول ہے ، مگر بال

منايد بعد عذر بهر القلت تدغر آب به ارمنا دفرانيس كه منكوح غيرية سہی ،غیر منکوم کی حِلمت مجی اِس طرح معقول نہیں ،اس سنتے یہ گذارش سے کہ تبل ازجواب ایک دو بات من لیجئے، اور برائے خدا ذرا انصاب معی کیجے۔

ا ملکیت کی علت ، فیصد ما مدیم اسم کے الک ہونے کی طلب تامہ (اللہ میں چیز کے مالک ہونے کی طلب تامہ (اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں میں کا میں ہے کہ اللہ میں کے لئے منروری ہے کہ

تام ہویعن حقیقی اور تنقل ہو، اور مقیضہ کامطلب سمسی چیز کا تنعی میں ہونا نہیں ہے ، بلکہ مجساز بالتصرف بهوناسه لهذا جور اورغامس كاجو قبضه ب ووحقیقت می قبصه بی نبیس الیونکه جور ادرغاصب الم مسروق اورشى مغصوب ميس مرغًا تصرف كم مجاز نهيس اور طقي تبعنه موه ہے جس کو حسب حکم سرع فاصی میں برقرار رسکھ اور اس قیمنہ کوختم کرنے کا قامنی کوہی اختیار نہوہ ا در استقل او نامطلب به سے که و وقیعنداصلی ہو ، عارضی ندہو ، لہذا جو قیعنہ عارضی اور مجازی ہوگا ده تام نهیں ہوسکتا، جیسے شی مُرُہون پرمُرْتھن کا قبضہ ، مال متیم پراس کے *سر پرمست کا قبضہ، عارب*یت کی چیز ہر عاربت پر لینے دایے کا قبضہ ،اور و دبیت وامانت پر اس شخص کا قبصہ جس کے پاکسس امانت رکھی گئی سے ، یہ سب قبضے حقیقی اورستقل نہیں ہیں ، بلکہ حقیقی اور اصلی قبصہ مالک کا سے ا درودان حفران کے قبعنہ کے سابق متصعف ہونے سکے لئے واسطہ فی العروض سے ، لہذا ان کا اتصاف مُجازی ہے ، نیزان حضرات کا قبضہ عارمنی ادر دفتی ہے ، مالک جب چاہیے ان کے قبضہ

بریع وشرار وغیراکسیاب ملک میں نہیں ہیں، بلکدار بیابی ہجن کو مجاذاعلت نہیں ہیں، بلکدار بیابی ہجن کو مجاذاعلت

كباجا تاسب، ورشفي علىت قبعنسس، كيونكدمباح الامل چيزين جيسے جنگل اور دويانی جانور اور جنگل درخت ادر کھل جو ملک میں آتے ہی، تو دو مرف قبضہ کی وجر سے آتے ہی، بہے وشوار دغیرہ ارسباب ملک کا د ہاں پہ ہمی نہیں ہوتا، بلکہ سے وسٹرار وغیرہ امور قبصنہ کے بعد ہی تحقق ہوسکتے ہیں ماک ك كولى چيز خريد نے كے بعد حب تك اس يرقبف نه به وجا ك اس كا بيخا جائز نہيں ہوتا ا كيونكم اگرمپر و دپیزخریدی جاچکی گرخریدنا ملکیت کی علت نہیں ہے ، جب قبعنہ ہوگاتبی مشتری ، معطاکا

الک ہوگا، ادراس کے بعد بی بیخیا حب ائز ہوگا، اگر خرید ناطکیت کی علت ہوتا تو خریہ تے ہی مشتری مالک ہوجاتا ، اوراس کا بیخیا جائز ہوجاتا ، محرابیا نہیں ہے بیس معلوم ہوا کہ بیع وشرار دغیرہ طک کی علیں نہیں ہیں بلکہ اسب ہیں .
کی علیں نہیں ہیں بلکہ اسب ہیں .

فیصنے علیت ملک ہونے کی دلیل بیسے کے علیت ملک ہونے کی دلیل دلیل یہ ہے کہ جومعائد کرام اپنا مال ہوستاع

جیور کرراو خدا می بجرت کرکے مریند منورہ آگئے۔ تقے ،ان کو الترتعالی نے سور کو حشر کی آخوی آیت میں ، و کُفَرَّار ،، کہا ہے ،اور فقیراس خص کو کہتے بین جس کی ملیت میں کچھ نہ ہو ، یا بقد بر منرورت نہ ہو ، اور بی حفرات دارالکفر میں بہت کچھ مال چیور کرآئے سقے ،لہذا آگر وہ چیزی ان کی ملیت میں ہوتیں تو وہ سوئفرار ،، اسی صورت میں ہوسکتے ہیں کہ ان کی آ ملاک تبعث اُن وہ من فقرار ،، کیسے کہناتے ؟ وہ مرفقرار ،، اسی صورت میں ہوسکتے ہیں کہ ان کی آ ملاک قبصنہ اُن وہ جسان کی ملیت سے قارج ہوگئی وج سے مان کی ملیت سے فارج ہوگئی ہوں ، بس ثابت ہوا کہ ملیت کی علت تبعنہ ہے ۔

الكشيداوراس كاجواب كمان كامل ان كيم سائة نهي تقا، تواس كاجواب

روسرات اوراس کاجواب ادراکرون پرت کردورت کے مرنے بعد اوراس کاجواب ادات بعد سے پہلے مال میراث کا مالک ہوجاتا

سے ،کیونکرمیرات بملکیت اضطراری ہوتی ہے ،اگر قبضہ علیت ملک ہے تو قبضہ سے پہلے وہ مالک کیسے ہوجاتا ہے ؟

تواس کا جواب برسے کہ اگرچ سرس کا نظریں وارث قبضہ سے پہلے مالک نظر آ کا ہے، گر حقیقت میں وارث قبضہ سے پہلے میراث کا مالک نہیں ہوتا ، بلکہ قبضہ کے بعد میراث کا مالک ہوتا

\*\* (Try) \*\*\*\*\*\* (Try) \*\*

اور مال میراث کے مالک وقابض کی یہ نبدیلی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کئے میراث کے مالک وقابض کی یہ نبدیلی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے میراث کے احکام کا بیان الشرتعالیٰ نے اس طرح شروع فرمایا سے یوٹے کی مُد الله کُوکم الله کُوکم دیتا ہے اتمعاری اولا دے بارے میں)

اس کومسوس مثال کے ذریعہ اس طرح سبجھا جاسکتا ہے کہ آب کے کرویس میز کرگلاس رکھا ہے ، اور نیچے میز ہے ، اب اگرآپ گلاس اٹھا کراس کی جگہ ہیالہ کے دیں ، توج فوقیت و تحقیت جھت اور میز کی بنسبت گلاس کو حاصل بنی ، گوہی نسبت بعید ہیالہ بیالہ کر عاصل ہوجائے گی ، اسی طرح مورث اُٹھ جا تا ہے ، اور وارث اس کی جگہ پر بیٹھ جا تا ہے ، اور مورث جن چیزوں کا جس طرح مالک نفا ، وارث ان چیزوں کا اُسی طرح مالک بن جا تا ہے ، اور مورث جن چیزوں کا جس طرح انسان دو مرے کے مال کو کھینچ کر اپنا مال بنالیتا ہے ، وراث میں سورت میں اس طرح نہیں ہوتا ، اسی ہے بیچ و ضرار میں تازہ قبضہ چاہتے ، اور مال میراث میں مورث کا قبضہ ہی کا فی ہے ۔

له توايدالفقه: قايده عليمها ١٢

السي علت ملك حس سے اس كامعلول متخلف ہى نہ ہوسكے بدلائلِ عقل ولقل وه قبصه سه، حدوث ملك اول اسى سهرة ليه ا ائس کے بعد کہیں بیع وشراکی نوبت آئی سے، بیع قبل القبض کا منوع ہونابھی اِسی بات بڑر دلیل کا بل ہے، کہ قبصنہ علیتِ ملک ہے \_إدُهرمهاجرين كوخدا كا فقراركهنا حالا بكه اكثر صاحب بہت کچھ جھوڑ کر گئے گئے ، وہ بھی ہے اس کے مُتَصُوّر نہیں کہ علّن ملک قبضہ ہے ، اس کے اُکھ جانے سے ملک گئی، تو وہ فقرار کہلائے۔ ا در دارث گوظا ہر مرستوں کی نظر میں قبل انفیض مالک ہوجا تا سب ، مگرحب برلحاظ کیا جائے کہ وارث فائم مقام مورث ہوجا آہے، ا در جكم يوصِّيكُ مُوالله منداكي طرف سه به تبديلي موتى سه، تويه بات خور واجب التسليم بوجاتى سب اكرجيب درصورت تبديل اجسام يك بجائے دیگرے، وہ فوقیت و تحتیت جوجسم اول کو برانسبت فرش و منقف حاصل تقى العيبة جسيم ثانى كى طرف عائد بهوجاتى سب ايسيس اس صورت مِن قبعنهٔ مورث لعينه اس كي طرف خود عائد موجاتا \_ب، مینہیں کمثل بیع وسرار دوسروں کے مال کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اورابینے مال سے قائم مقام کرلیتا۔ یہ فرق بشرط فہم اس بات کو منفتضى سيحكم يهات تازه قبعنه جاست ادروبال وبهي قبعنه مورث اُس کی طرف آجا تا سے۔ اس وقت أنني بات پراكتفاكرتا بول ، اگرآب معاصب فهم وفراست بی تواتنی بی بات سے اصل بات کوسم جائیں گے ، ورند آب مجداعراض فرائيس محر، توهيم معى ان شارالله آب كوتماشا د كهائيس محر

\*\* (ILI) \*\*\*\*\*\* (ILV) \*\*\*

ہیں،اسی طرح عورتمی مردوں کی ملوک ہوسکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کے لئے ایک ہی تعبیر آئی ہے ، امشیار عَالَم کے بارسے میں ارمشا دباری تعالیٰ ہے کہ:

ہی جیزی کے است میں الکی الکرکئی الکرکئی الکرکئی الکرکہ کے اسٹروہ ہاک ذات سے جس نے تمعارے فائرہ کے میں کارٹی الکرکئی کی الکرکئی کی میں ہے۔ میں الکرکہ کی میں ہے۔ میں الکرکہ کی میں ہے۔ میں الکرکٹی کی کارٹی کی الکرکٹی کی الکرکٹی کی الکرکٹی کی الکرکٹی کی الکرکٹی کی کرکٹی کی کارٹی کی کرکٹی کی کارٹی کی کرکٹی کی کرکٹی کی کرکٹی کی کارٹی کی کرکٹی کرکٹ

اورستورات کے بارے میں ارت رہاری تعالی سے کہ:

وَمِنُ اللَّهِ اللَّهُ خَلَقَ لَحَدَى مُ مِنَ انفُسِ حَدَّمُ اللهُ وَاجَّالِتَسُكُو اللهَا انفُسِ حَدَّمُ اللهُ وَاجَّالِتَسُكُو اللهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَسَحُمَةً

(vea 'ای<u>سا</u>')

اورالسرتعالی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تھارے میں سے یہ ویان ایک تھاری جنس سے یہ ویان ایک تھاری جنس سے یہ ویان ایک تھاری جنس سے یہ ویان ایک تھا کی نے تاکہ تم کوائن کے پاس آرام لیے، اورا سٹر تعالی نے میاں ہیوی کے درمیان محبت وجربانی پیاکی

روم، درحقبقت تملیک کے لئے ہوتاہے، جیسے دِنلهِ مَافی السّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِیْ بِسِرِوالمَ عَلَیْ السّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِیْ بِسِرِوالمَ وَنِیاکَ تَمَامِ چِیزِی انسانوں کی ملوک ہیں ، کی بینی اسٹر تعالیٰ کی حکمت تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے، لوگوں کی ضرور توں کا انتظام ہے، کوئی جیزی اسٹر تعالیٰ کی حکمت تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے، لوگوں کی خردات کی ملوک عام استمام لوگوں جیزی کو تو اور انتفاع میں مشترک ہے، بعنی ہرچیزین وجوسب کی ملوک ہے، ہاں جبگرافتم کرنے کے لئے ، اور انتفاع کو مکن بنانے کے لئے قبضہ کو علت ملک قرار دیا گیا ہے، اس لئے جب تک کسی چیزکری شخص کا تھنہ نامہ سنتقلہ باتی رست کوئی دو سراشخص اس میں دست اندازی نہیں کرسکتا۔

دوسری آیت کا نداز بھی بعینہ وہی ہے ،جو پہلی آیت کا ہے ، لہذا اس آیت کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ تمام مستورات مردوں کی ملک ہیں، یعنی مردوں کی حاجت روائی کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے ، مگرمشترک طور پر انتفاع میں جو نکہ سخت جھگڑے کا اندلیٹیہ ہے ، اس لئے ملک خاص صروری قرار پائی اوراس کے لئے بھی علّت تامہ، قبضہ بی کو تھہرایا گیا ، اورعقد نکاح کو اس کے لئے منجلہ اسباب گردانا گیا .

ر وسرى بات يه به كه جيسه بشهادت "خَلَقَ كَكُمْمَا فِي الْأَرْضِ"

ما فی الارض خالِ ملک بنی آدم ہیں ، ایسے ہی بدلالت ﴿ خَلَقُ لَکُهُ مِنْ ایسے ہی بدلالت ﴿ خَلَقَ لَکُهُ مِنْ اَن اَنْفُسِکُهُ اَزُواجًا ﴿ وَغِيرِ وَرَبِي قابلِ ملک شوہر ہیں ، یہاں بھی وہی قبضہ ہوگا تو ملک ہوگی ، نہیں تو نہیں ۔

اگر کوئی بر بیج کے عقبہ نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ ایکی شوہر کو بیوی سے فائدہ اٹھانے کی جواجازت میں شوہر کو بیوی سے فائدہ اٹھانے کی جواجازت

ہے اس کی نوعیت کیاہے ؟ بطوری ہے ، یا بطور اجارہ ؟ کیونکہ یہاں کل یہی دواحمال ہوسکتے ہیں ، حضرت قدس سرو فراتے ہیں کہ عقدِ نکاح کی حقیقت بہتے ہے ، اجارہ نہیں ہے ، کیونکہ اجارہ کے سے ، اجارہ فار مردی کا کئی نقمیں کے لئے یا تو مدت تعین ہوئی چاہئے ، یا کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار مردی گا، کئی نقمیں ہے کے لئے یا تو مدت تعین ہوئی چاہئے ، یا کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار مرہوگا، کئی نقمیں ہے کے لئے یا تو مدت تعین ہوئی چاہئے ، یا کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار مرہوگا، کئی نقمیں ہے کے لئے درنہ اجارہ فار مرہونا چاہئے ، یا کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار مرہوگا، کئی باتھ ہے ۔ یا کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار مرہوگا ، کئی باتھ ہے ۔ یہ کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار مرہوگا ، کئی باتھ ہے ۔ یہ کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار مرہونا چاہئے ، یا کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار می کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فارہ درہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فار میں کام تمدود ہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فارہ درہونا چاہد درہونا چاہئے ، درنہ اجارہ فارہ درہونا چاہئے ، درنہ اجارہ درہونا چاہئے ، درنہ اجارہ درہونا چاہئے ، درہونا چاہئے ، درنہ اجارہ درہونا چاہئے کی درہونا چاہئے کے درہونا چاہئے کی درہونا چاہئے کی درہونا چاہئے کی درہونا چاہئے کے درہونا چاہئے کی درہونا چاہئے کے درہونا چاہئے کی درہونا چاہئے کی

" اجارہ کی صحت کے لئے منافع کا معلوم ہونا ضروری ہے ،اور منافع کبھی مدت
طے کرنے سے معلوم ہوتے ہیں ، جیسے رہنے کے لئے گھر کرایہ پرلینا، کا خست کے لئے زین
کرایہ پرلینا، اس وقت درست ہوگا جب اس کی مت مقرر کی گئی ہو، اور کبھی منافع کا علم
کا کی تعیین ہے ہوتا ہے ،مثلاً گیڑاو بگنے کے لئے ، یا سینے کے لئے کسی کو مزد ور رکھا ہاکوئ
سامان ڈھونے کے لئے ، یا مفرکر نے کے لئے سواری کرایہ پرلی، توان صور توں میں
اس کام کی کمل تفصیلات معلوم ہوئی مزودی ہیں جس کے لئے اجارہ کا معالمہ کیا گیا ہے،
اور نکاح کی نہ تو کوئی مدت متعین ہوتی ہے ، نہ کام کی کوئی حدم تقرر ہوتی ہے ، اس لئے
نکاح اجارہ کا معالمہ نہیں ہوسکیا۔

دوسری دلیل بیسپی کر گرنگاح اجاره ہوتا توجائے تقاکر منفرده مدت کے لئے نکاح) درست ہوتا،نکارح معروف جو ہیشہ کے لئے ہوتاہے ، ادراس میں کوئی مدت متعین نہیں یولی درست نہوتا.

عقدِ کَآبُت کے مُشابہ ہے جوملوک کی مرضی سے ہو آہے ، اور رِقِیک (غلام ہونا) ملکیت پرجنی ہے، اہذا رکاح کا مداری اسی پر ہوگا ، اور یہ بات اسی وقت ہوسکتی ہے جب نکاح کی حقیقب بھے ہو، اہذا دکاح کا مداری اسی پر ہوگا ، اور یہ بات اسی وقت ہوسکتی ہے جب نکاح کی حقیقب بھے ہو، اجارہ نہ ہو۔

تیسری بات بہ ہے کو عقدِ نکاح کو بیج نہ کہے تواجارہ کہنا پڑے گا گراجارہ کہے تو اُس کے بطلان کے لئے بہی کائی ہے کہ نہ اَجُل معلوم، نہ کار محدود ، پھر جائز ہوتو کیو نکر ہو ؟ اگراجارہ ہوتا تو نکاح ابطور معرد ف جائز نہ ہوتا، ہوتا تو محتعہ جائز ہوتا ، اُدھر طلاق یک طرف اُس اِشتاق کے مشابہ ہے ، جو مالک ہی کی طرف سے ہوتا ہے ، اِدھر صلع کا مشابہ کتابت ہونا اس بات پر سنا ہہ ہے کہ یہاں بی ملک ہی ہوگا ، جو یہ لین دین ہے ۔

﴿ الكاح ميركس جيركي بيع بهواني سيري جب يد ثابت بواكد تكاح ك حقيقت ي

عقدِ نکاح کے ذریعہ عورت کیا چیز شوہر کو فروخت کرتی ہے؟ کیا ایمنا سرایا (ساراجسم) بیجتی ہے، اور الدو تناسل کی صلاحیت) بیچتی ہے؟ تو جاننا جا ہے کہ نکاح میں عورت کے اور الدو تناسل کی صلاحیت) بیچتی ہے؟ تو جاننا جا ہے کہ نکاح میں عورت کے سارے جسم کی جینے کی مجازہ ہے، مارے جسم کی جینے کی مجازہ ہے، اللہ معاملہ صرف بُضعہ کا بہوتا ہے، باتی یدن عورت کی ملکیت میں رہتا ہے۔

روح بكران برقابض مي دوح بديد كدر دح بدن برقابض اور المح بكران برقابض المحاديم المرق بكران برقابض المحاديم

کا تبضہ ہے ، اسی تبضہ کے زریعہ انسان دوسرے جیوانات سے فائدہ اٹھا تا ہے ، اگر روح کا بدن پرفیضہ نہ ہوگا توروسرے جیوانات سے فائد واٹھا ناجی نامکن اور محال ہوگا۔ بدن پرفیضہ نہ ہوگا توروسرے جیوانات سے فائد واٹھا ناجی نامکن اور محال ہوگا۔

جیوانات سے انتفاع جائز ہونے کی وجہ: رہی یہ بات کہ اگر روح کابدن رتب

ا عقد كتابت : يدا كولى غلام ، باندى النياة قاست عين رقم كى ادأيكى كن فرار آزادى كامعالم كرسه

نہوگاتو دوسرے جوان ت سے فائد وا ملائلی محال ہوگاتواس کی وجہ بہے کہ تمام جوانات کے بان

گر ۔۔۔ بشمول انسان ۔۔۔ مالک ان کی اُرُواح ہیں، اور تمام اُرُواح کے مالک السُّرتعالیٰ میں، اور السُّرتعالیٰ کی ملک کامل ہے، اس نے السُّرتعالیٰ کو اپنی کا سُنات ہیں ہوتسم کے تعرف کاحق ہے، اور اَسْرُف کو اِسْر تعالیٰ کو اِسْر تعالیٰ کو اِسْر تعالیٰ کو اِسْر تعالیٰ کو ایس منے حکیم مطلق نے اپنی بہترین مخلوق کو اجازت کی اور اُسْر تعالیٰ میں لانا ایک عام وستور ہے، اس نے حکیم مطلق نے اپنی بہترین مخلوق کو اجازت وی کہ دو دو سرے جوانات سے فائد واٹھائے، اور باجازت خداوندی ان کو ذیح کرکے کھائے، اور بروانہ اجازت کے طور بر تسمیہ کو مقرر کیا گیا، لہذا جو انسان مالک اُرْ واح کی اجازت کو رگر جوانات سے فائد واٹھا تا ہے دہ کسی طرح بھی ظالم نہیں ہوسکتا، ظالم صرف کفار (نازان وگے) ہیں ،جن کو مالک ارواح نے اجازت نہیں دی ہے، پھر بھی وہ جوات کو ذیح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔

الغرض یہ بات ابھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ حیوا نات کے حلال ہونے کی حقیقی علت ذکے نہیں ہے ، اور ذکح وتسمیم فن کی اجازت ہے ، اور ذکح وتسمیم فن کی نہیں ہے ، اللہ حلت کی علت تامہ مالک ارواح کی اجازت ہے ، اور ذکح وتسمیم فن کروانہ حلت ہیں ، اسی وجہ سے حرم شریعت کا شکارت ہیں کہ مناقہ ذکح کرنے کے باوجود حرام ہوتا ہے ، کی اجازت نہیں ہوتا ہے ، ای طرح دی سے ، نیزم کم ما اللہ ارواح نے حرام کوئی شکار ذکح کرے تو وہی حرام ہوتا ہے ، اسی طرح مؤمن غیرماکول اللح حیوانات کو بسم السر الشراکہ کر ذکح کرے ، توجی ان کا کھانا حرام ہے ، کیونکہ مالک اُرواح نے ان حیوانات سے قائدہ اللہ انے کی اجازت نہیں دی ہے ۔

افسان کاپرن مالی الرودوسری طرف ہرجانداد کابرن فاص کرانسان کا برن السیان کاپرن مالی السیان کابرن مالی طرف مالی میلی مالی میلی کی طرف دل مائل ہو،اورجومفوظ وملوک ہو سکے،اوراس کانین دبن ہوسکے،اورجوانات کے آبان کا نع ہونا،اوردل کا ان کی طرف مائل ہونا برہی امریبی صورت حال انسان کے بدن بدن کی ہے، کیونکہ اس کی طرف بی دل مائل ہوتا ہے،اوردوسری چیزی انسان کے بدن کی حفظ د ترمیم ہی کی وجہ سے مفید ہوتی ہیں،اور مال کہلاتی ہیں، بیس خود انسان کا برن مفید

اورمال كيون منهوكا ؟ انسماك أسيت بدن كامالكسيج: الغرض جب روح كاب بدن يرفضه كال

**美来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

\*\*

اورمنوک ہونے کے لئے مال ہوناصروری ہے ، جس قدر الیت زمادہ ہوگا اسی قدر مالکیت کا مل ملوک ہوگا،

اورمنوک ہونے کے لئے مال ہوناصروری ہے ، جس قدر الیت زمادہ ہوگا اسی قدر مالکیت کا مل مضط اور منوک ہوگا،

اورمنوک ہونے کے لئے مال ہوناصروری ہے جس قدر الیت زمادہ ہوگا اسی قدر ملوکیت کا م فیط مضط اور میں ناور میں تدر مالک سے ، اور میں ن دوح کا مملوک ہے۔

ہوگی ، خلاصہ یہ کہ انسان اپنے بدن کا مالک سے ، اور میں ن دوح کا مملوک ہے۔

ہوگی ، خلاصہ یہ کہ انسان اپنے بدن کا مالک سے ، اور میں ن دوح کا مملوک ہے۔

ہوی، طاقہ پرداسان اسے مہران اللہ اللہ علی کے عورت آرم عور است بران کو جو مہران کی است کا است کا اللہ ہے ، گردہ اس کو بیج عور است بران کو جو کا بیال کا ایک ہے ، گردہ اس کو بیج

نہیں کئی، کیونکہ عورت منافع تواند (بچرجنے کے فوائد) کے علادہ دیگرمنافیع برن سے خور فاکرہ اُٹھاسکتی ہے، آنکھ سے دیکھ سکتی ہے، کان سے سنکتی ہے، زبان سے بول سکتی ہے، وقی ن علی ھذا کہ داعورت منافع توالد کے علادہ اینا باتی جسم نہیں بیچ سکتی اوراس کے

دلائل درج زبل بي :

کہ کی دلیل : یہ ہے کہ کسی اور کو عورت کے بدن کے مالک ہونے کا استحقاق ہی نہیں ہے کوئکہ بدن خاص اسی کی روح کے لئے بنا ہے ، اور بیچے مرف اس چیز کی درست ہوتی ہے جو سب کے لئے بنی ہو، جیسے مافی الارض (زمین کی تمام چیزی) سب کے لئے بنی ہیں ، اوراس کی رمیل علاوہ عقل کے آیت پاک خُلقَ لکھ مُافِی الارض سے ، اس سئے زمین کی تمام چیزیں فروخت ہوسکتی ہیں، گرعورت کا بدن چونکہ اسی کے لئے بنا ہے اس لئے نہ تو وہ یہے پیزیں فروخت ہوسکتی ہیں، گرعورت کا بدن چونکہ اسی کے لئے بنا ہے اس لئے نہ تو وہ یہے کے گرائی ہیں۔ کہ میں ایک است اور ایک کی میں اس کے نہ تو دہ یہے کے گرائی ہیں۔ کہ میں ایک اس کے ایک میں اس کے ایک کے گھوں کے ایک ہوں ہوں کی میں اس کے ایک ہوں ہوں کی میں کے ایک ہوں ہوں کی میں کے ایک ہوں ہوں کی میں کی میں میں کی میں کے ایک ہوں ہوں کی میں کہ میں کے ایک ہوں کی میں کی میں کی میں کی میں کہ میں کے ایک ہوں کی میں کے ایک ہوں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کہ میں کی کی میں کی کردند کی میں کی کی میں کی کردند کی میں کی کی کردند کی میں کی کردند کی کردند کی میں کی کردند کی میں کی کردند کی میں کردند کی میں کی کردند کی میں کی کردند کی میں کردند کی کردند کی میں کردند کی کردند کی میں کردند کی کردند کی کردند کی کردند کی کردند کی کردند کردند کردند کردند کی کردند کی کردند کرد

كى مُجازيه، نه كسى اور كواستحقاق مُمْلَكُ سبي -

روسری دلیل یہ ہے کہ بیج می تَدُلَّلُ ہے ، کیونکہ انسان وہی چیزیجا ہے جس سے دل ہدفیم انسان کے بال وغیر ہدفیم انسان کے بال وغیر کی بیع کے دارد انسان کے بال وغیر کی بیع کے فاسد ہونے کی وج تذلّل والم سنت بیان کی ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے ، اس سے اس کی عزت اور اس کا تذلل صرف الشرتعالی کا حق ہے ، اس وج سے غیرائٹر سے سوال تک منوع ہوا ، کیونکہ سوال بھی ایک طرح کا تذلل ہے ، ارشاد نہوی ہے الکید المعلقی ایک طرح کا تذلل ہے ، ارشاد نبوی ہے الکید المعلقی ایک طرح کا تذلل ہے ، ارشاد نبوی ہے الکید المعلقی ایک طرح کا تذلل ہے ، ارشاد نبوی ہے الکید المعلقی ایک طرح کا تذلل ہے ، ارشاد نبوی ہے الکید المعلقی ایک طرح کا تذلل ہے ، ارشاد نبوی ہے الکید المعلقی ایک المعلقی الکید اللہ المعلقی اللہ المعلقی اللہ اللہ المعلقی اللہ المعلقی اللہ المعلقی اللہ اللہ المعلقی اللہ اللہ المعلقی المعلقی اللہ المعلقی اللہ المعلقی اللہ المعلقی المعلقی اللہ المعلقی اللہ المعلقی اللہ المعلقی اللہ المعلقی اللہ المعلقی المعلقی المعلقی اللہ المعلقی المعلقی

\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*

کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کی چوکھنٹ پر جُبَّرسائی زیبانہیں سبے، انسان اسپے آپ کو اپنے خالق ومالک کے سامنے تو انتہائی درجہ ذلیل کرسکتا ہے ، بلکہ یہ چیزاس کے لئے باعد پنو سے ، ترکسی اور کے سامنے جبین تذلل نہیں رکھ سکتا ، نہ اپنی عزت نفس کا سورا کرسکتا ہے ، يس عورت ابنے بدن كو بيج كرسے وجدائے آب كوكيوں ذليل كرسے ؟!

تنیسری دلیل: یه سه که بیع می شرط لگانے سے حدیث ستربیف می منع کیا گیاہے، اور فقہار کرام نے ایسی بیع کوس می مقتصاتے عقد کے خلاف کوئی شرط لگائی منی ہو، فاسد قرار دیا ہے، بنار عکیهُ آگر عورت اپنے بدن کو بیچ دے تو مُبینے کی سیردگی ،اور کھر مینے سے نائدہ اعقانا ما نع کی اعانت مے بغیر عنی عورت کی روح کے تعادن مے بغیر مکن نہر گا، اور اس زائد شرط سے بغیروت اسينے بدن کو بيج ہی نہيں ملکتی ،اور مشرطِ زائد کے ساتھ بيجنا بيج کو فاسد کر دیتا ہے اس نئے ورت ياكونى ادرشخص إبنا مرن خوربيجنا جاسمة تونهي بيح سكتا

**قامره**: بان اگر کوئی شخص کسی کا غلام اور مملوک ہو، ادروہ اپنے آقاسے کتابت کامعاملہ کرکے اپنے بدن کوخر برے ایعنی آزادی حاصل کرنے تو یہ جائز سے ایونکہ اس بیع میں کوئی مترط زائد تہیں ہے۔

عور مرفس بنے منافع توالر بیج سکنی ہے البتہ عورت اپنے منافع توالدفروخت کور مرفس منافع توالدفروخت کور مرفس کی کیونکہ عورت برات خود

اسینےان منافع سے فائدہ نہیں اٹھاسکتی ، اس کے اس خاص معالمہ میں عورت کا حال جا دات جیسا سے جس طرح جما دان اینے آب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ، عورت بھی اپنی فرج ورحم سے فائدہ نہیں اٹھاسکتی ،اس سئے وہ اس کوشو ہرکے باعد فروخدت کرسکتی ہے۔

عور اینا نفع توالد کیوانی سے اور م کوعورت کے اللہ بایا ہے ، بعروہ درج کوعورت کے اللہ بایا ہے ، بعروہ

اورد ل كوكيسے بيح سكتى سى ؟ تواس كاايك جواب تو و و سبے جو پہلے گذر جيا ہے كہ عورت جونكه البين عام بدن كى طرح ابى فرج ورحم سے خود فائدہ نہيں اٹھاسكنی اس سنے اس كوبيجنا مائز سے----اور دمراجواب یہ ہے کہ خَلَقَ لَکُومِنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُوَاجًا سے یہ تابت ہوتا ہے کہ عورت کا رحم اور نفع توالداس کے لئے ہے، ی نہیں ، بلکہ مردوں کے لئے ہے اس کے عورت اگراین منفعت توالدمرد کو بیج دے تواس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے

نفع توالد کی تبیع میں کوئی اور ایک کوئی یہ اعتراض کرے کہ بیجاتو توہن کے اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بیجاتو توہن کو اپنی فرج ورم کی ایک فرج ورم کی ایک کے ایک فرج ورم کی کا کہ کا میں کہ کا کہ

کو بیخ کا اختیار کیوں ہے ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ تو بین نام ہے مرتبہ اصلی میں کی کرنے کا ،
مقصودِ خِلُقَتُ کو برو کے کار لانا کسی طرح بھی تو ہین کی بات نہیں ہے ، مثلاً انسان کی بیدائش
کا بنیادی مقصد اللہ کی بندگ ہے ، اس سے اللہ باک کی بندگی کرنا یعنی انتہائی درج تک اپنے
اپ کو ذلیل کرنا کسی طرح بھی تو ہین کی بات نہیں ہے ، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنا اپنی پیدائش
کے نقصہ کو پورا کرنا ہے ، بال غیر اللہ کے سانے اپنے آب کو ذلیل کرنا مرتبہ اصلی میں کی
کرنا ہے اس سے وہ جا کر نہیں ہے ، اسی طرح سبحف چاہئے کہ نفیع تو الدعورت کے ہے نہیں
پیدا کیا گیا ، بلکہ مرد دل کے لئے پیدا کیا گیا ہے ، لہذا عورت اگر مفصہ خلفت کو برو کے کار
لائے تو اس سے مرتبہ اصلی میں کوئی تمین بہیں ہوتی اور ناس سے مرتبہ اصلی میں کوئی قساد لازم نہیں اللہ ایک کوئی تو ہی بدن
مورت میں جی مردعورت کی دوج سے بیج فاسد ہوجاتی ہے ، اسی طرح نفیع تو الدیج کی
صورت میں بھی مردعورت کی دوج کے تعادن کے بغیرفائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نایہ بی بی خورائے ہی کوئی وہ سے بیج فاسد ہوجاتی ہے ، اسی طرح نفیع تو الدیج کی
خورت میں جی مردعورت کی دوج کے تعادن کے بغیرفائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نی بھی خوائد کی جو سے بیج فائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نی بی جی خورت میں مردعورت کی دوج سے بیج فائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نی جی خورت کی دوج سے بیج فائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نی جی خورائے ہو کہ کہ خورائے ہوئی خوائد کی جو سے بیج فائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نی جی خوائد کی دوج سے بیج فائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نی جی خوائد کے خوائد کی خوائد کی خوائد کی جو کی خوائد کی جو سے بی خوائد کی خوائد کی خوائد کی خوائد کی خوائد کی خوائد کی خوائد کو خوائد کی خ

رمدن رب المحاري بياب كه اس صورت من بيد سرط زائد مُقَتَفات عقد كفلاف بين به بلك عقد كفلاف بين به بلك عقد كالمقتفى هي ، اورايسى شرط جس كوخو دعقد جا بهتا بهو ، بيع من ممنوع بهين هي ، منوع مرف و و نظرط سه جو بيج كامقتفى نهين هي ، اوراس مين احدُ المتعاقدين كافائده به ، كونكاليى شرط ربوا (سود) سه ، اس كم مين اوراش في ايك دوسرے كاعوض بين ، اور شرط زائد كم مقابل كوئ عوض بين ، اور شرط زائد سود برشتمل بون كى وجه منوع سه ، مگر مقابل كوئ عوض نهين به و شرط زائد سود برشتمل بون كى وجه منوع سه ، مگر جو شرط عقد كم مقابل كه مطابق بهو، جيسے بع مين قبصنه كى شرط لگانا تو بيد در حقيقت كوئى شوانين جو شرط عقد كم مقابل سه و ، اس لئة السى شرط لگانا تو بيد در حقيقت كوئى شوانين هي ، بلكدا يك مجاب كافلا صه ، اس طويل بحث كافلا صد بيات كي تفليل صه ، اس طويل بحث كافلا صد بيات كري تالين بي المقابل به بيات كي تفليل صه ، اس طويل بحث كافلا صد بيات كري درج اين برن يرقالبن به كري دكم درج اين برن يرقالبن به كري دكم درج اين برن يرقالبن به بيات كي تفليل صد ، اس طويل بحث كافلا صد بيات كري درج اين برن يرقالبن به بيات كي تفليل صد ، اس طويل بحث كافلا صد بيات كري دكم درج اين برن يرقالبن به بيات كي تفليل صد ، اس طويل بحث كافلا صد بيات كري دكم درج اين برن يرقالبن به بيات كي تفليل صد ، اس طويل بحث كافلا صد بيات كري دكم اين برن يرقالبن به بيات كي تفليل عند بيات كافلا صد بيات كري دكم اين برن يرقالبن به بيات كي تفليل سه بيات كي تفليل بيات كي تفليل سه بيات كي تف

سه سود: ووزيارت بي سيحس كمقابل كوني عوض نه بهو ١٢

ادر بدن مال سے ،اس سے روح مالک اور بدن مملوک سے ،اور جب عورت اسے بدن کی مالک سے ،کیونکہ وہ شوہر کے فائرہ کے کا مالک سے تو دہ ابنا نفع توالد شوہر کے ہاتھ فروخت کرسکتی ہے ،کیونکہ وہ شوہر کے فائرہ کے لئے بنایا گیا ہے ،اور باتی جسم فروخت نہیں کرسکتی ،کیونکہ وہ خودعورت کے فائدہ کے سئے بیداکیا گیا ہے۔

چوتھی ہات یہ ہے کہ میں قدر روح اپنے بدن برقابض ہے، اُس قدرادرکوئی اکسی چیزر فابض نہیں ،اسی کے قبضے نے بھروسے اور بھی جانداروں سے منتفع ہوتے ہیں ، روح کا قبضہ نہ ہو تو پھر حیوان سے انتفاع محال ہے۔

ادھرائبران حیوانات میں سے خاص کر برن انسان کا ناقع ہونا،
ادر ۔۔۔ بعنی لائق میلانِ خاطر ۔۔۔ مال ہونا، ایسا ظاہر ہے کہ اور
کسی کا نافع ہونا اور مال ہونا ایسا ظاہر نہیں ، کیونکہ اور چیزیں اسی ک
حفظ و ترمیم کے باعث نافع اور مال کہلاتی ہیں ۔۔۔ اس صورت
میں جیسے اُرُواح کا مالک ابدان ہونا ہو جا اُکمل ہوگا، ایسے ہی اُبدان
کا مملوک اُرُواح ہونا بھی ۔۔۔ مثل اُرُواح کے مالک ابدان ہونے
کے ۔۔۔ بدرج اُنم ہوگا، کیونکہ مالک ہونے کے لئے قبضہ ، اور
مملوک ہونے کے لئے مالیت چاہئے ، جننے وہ دونوں زیادہ اُت

مرچونکہ سوائے توالد، اور منافع کے حساب سے نوخود روح اپنے بدن سے منتفع ہوتی ہے، تو اُس کو اپنے بدن کی ہیچ رکھے تو ) اس و جساب سے منتفع ہوتی ہے، تو اُس کو اپنے بدن کی ہیچ رکھے تو ) اس و جسے ہم منوع ہوگی کہ اس میں غیر کو استحقاق ممنوع ہوگی کہ اس میں غیر کو استحقاق ممنوع ہوگی کہ اس می غیر کو استحقاق ممنوع ہوگی کہ اس می خیر کو استحقاق میں اُسی کے لئے بنا ہے، ہاں میافی الارض بدلا لہ عقل ،

اله معرومه: سهادا ، «اورمجی» یعنی دوسرے جاندار وں سے بھی انسان فائدہ اٹھا تا ہے ۱۲ ہے ، وہ دونوں سے معرومہ: سہادا ، «اور بھی "یعنی دوسرے جاندار وں سے بھی انسان فائدہ اٹھا تا ہے ۱۲ ہے ، وہ دونوں "یعنی مالک ہونا اور ملوک ہونا ۱۲ سکے اور : دیگر سکے کافی اُلائن ، زین کی تمام چیزیں ۱۲

واشارہ خَلَقَ لَكُورُمُ إِنِي الْأَرْضِ سب كے لئے سبے ، اس كى بہتے ہوتو كجھ حرج نہیں ۔۔۔۔۔۔اور اس وجہ سے بھی ممنوع ہو تی کہ بُزلل بنی آدم اصل میں خداکے لئے ہے ، اورعزت بنی آدم خاص اُسی کاحق ہے ، بہی وجهسه كهسوال بك غيرسه ممنوع موا، چه جائيكه اس كى عبارت الهر اس صورت میں بے وجہ اسپے آپ کو کیوں زلیل کیا ؟! ۔۔۔۔۔اور اس وجه سه استام منوع بهو گی که تسلیم مُنیع ، اور پیرمبیع سے انتفاع بے اعاب بانع تعنی روح مُتَّمَنَّوَرَنهیں ، اور آب خود جانتے ہیں کہ بَنْع اور مشرطِ زائد حدیثوں میں ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔ال اپنے بدن کے خرید لینے میں البتہ کچھ خرابی نہیں ،اس لئے بدل کتابت دے کرخر بدلینا ممنوع بنہوا. مگرعورت بحساب تفع توالد جواس کی پیدائش سے خاص عنسرض ہے، اور موافق ارت دیسکاء کھرُ تحریث گکھ مرد وں کے حق میں اس کے مطلوب ہے۔ اپنے آپ اپنے بدن سے منتفع نہیں ہوسکتی بعنی مثلاً البحد، ناک سے ابنا کام نکال سکتی ہے ، پُرُ ابنے رحم سےخود کامیاب نہیں ہوسکتی ، بیمکن نہیں کہ مثل مردخود اینے آب سے جماع کرے اور بيح جَنُواتُ ،اس حساب سے عورت مثل جا دائت سے ،جیسے اُن کے منا فع سے خور اُن کو کچھ نفع نہیں ،ایساہی یہال بھی سبھھ لیجئے،اور ظاہر ہے کہ جُما دات میں ملوکیت بدرجۂ اتم ہے ،کیونکہ مالکیت کا شائبہ بھی نہیں ، اس کئے اگر عورت اینے رحم کو بیج دیے تو مذامل وجہ سے کچھ رِفْتُ بِيشِ آئي سے كه بنايا تھا خاص أس كے لئے مثل ما في الارن ف ---- حس کے عموم مطلوبیت بربے خصیص «کگمُ» فرما دینا دلالت کرتا ہے ۔۔۔۔ عالم مذکفا ، ہیم سے کیوں کر دیا بیمونکہ رحم اس سیلے ہونا

کے تھاری بیویاں تمھارے گئے (بمنزلہ) کھیٹ (کے) ہیں (البفرہ آیٹائے) ۱۲ کے اسی گئے یعنی اسی مقصد کی دہتے۔ سلم ایعنی آیت میں ''لکم' '' (تمھارے گئے) عام ارمثنا دہے ،اس میٹنھیمیں نہیں ہے ،اس کے حکم بھی عام ہوگاء ا سلم یعنی جس طرح زمین کی تمام چیزیں ہرانسان کے لئے ہیں اس طرح عورت کارتم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے۔ ا

جب یہ بات ناہت ہوئی کہ زمین کی نمام چیزی اور
سب مول کی ہونے میں ہم رتبہ ہیں توسوال
سب عور بیں ملوک ہونے میں ہم رتبہ ہیں توسوال
سیداہوگا کہ جس طرح دیگر مُباح چیزیں صرف قبضہ سے ملوک ہوجاتی ہیں عور تیں فقط قبضہ سے
کیوں ملوک نہیں ہوتیں ؟ نکاح \_\_\_\_ جس کی حقیقت بیج ہے \_\_ کیوں ضروری ہے ؟
تواس کا جواب یہ ہے کہ اور چیزوں میں اور مستورات میں ایک بنیادی فرق ہے ،جس
کی وجسے دونوں کا حکم کیسال نہیں ہے ، اور وہ فرق یہ ہے کہ زمین کی تمام چیزی انسان میں ایک ہیوا تا ہے ، اور دیگر مخلوقات اُسفَل کی اس وجہ سے انسان محف قبصہ بیا و پیزوں کا مالک ہوجاتا ہے ، گرعور توں کی صورت جال اس وجہ سے انسان محض قبصہ بسے اُن چیزوں کا مالک ہوجاتا ہے ، گرعور توں کی صورت جال دوسری ہے ، وہ مردوں کے ساتھ دوسری ہے ، وہ مردوں کے ساتھ دوسری ہے ، وہ مردوں کے ساتھ روسری ہے ، اور مردوں کے ساتھ بہی رتبہ ہیں ،کیونکہ وہ می انسان ہیں ،البتہ الگ ہونف ہیں ،اورصنف اعتبار سے وہ دورم اُنسان ہیں ،البتہ الگ ہونف ہیں ،اورصنف اعتبار سے وہ دورم اُنسان

میں ہیں ،کیونکہ وہ مردوں کے لئے پیداکی گئی ہیں۔

برت کی توصیل اس کی مزید عیال بیسته که عورت می دو عیثیتین میں ایک منفعت عور کی قروم مدمل آراد کا داور دوسری منافع با نید کی جیسے دیکھنے کی منفعت، سننے

ک منفعت الینے دینے اور بیلنے کی منفعت ۔۔۔۔۔ پہلی منفعت کا تعلق بِسُوانیت سے ہے مرد کی صنف مقابل ہے اور دوسری منفعتوں کا تعلق انسانیت سے ہے ہی مرد کی صنف مقابل ہے اور دوسری منفعتوں کا تعلق انسانیت سے ہے ہی مرد کی میدورت کی یہ دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتقسیم کی کوئی صورت نہ میں اور عورت کی یہ دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتقسیم کی کوئی صورت نہ سے میں اور عورت کی یہ دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتقسیم کی کوئی صورت نہ سے میں اور عورت کی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتقسیم کی کوئی صورت نہ سے میں اور عورت کی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں کوئی صورت نہ سے میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی میں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی ہیں دونوں منفعتیں باہم کچھ اس طرح مخلوط ہیں کرتھی ہیں دونوں میں دونوں دونوں میں د

تہیں ہے۔

عورت کا بدن اسی کاملوک اسے اسی کاملوک اسے اسی کامقبوض وملوک ہے ، کیونداس

کی روح کااس کے بدن پرکامل و کممل فیصہ ہے ، اور قبضہ ملک کی ملتب تامہ ہے ، اس نے جب عورت کی روح اس کے بدن پر قابض ہے توعورت کا مالک ہونا اور اعضارِ تنامسل کا

ملوک ہو نا ظاہر و ہاہرہے۔

اس جگد اگرکسی کو پر شبہ بین آئے کرجب عورت ابن الکے کی جب عورت ابن الکے تعدید کی میں الکی میں الکی میں الکی تعدید کی میں اللہ اسکی تودول فردنی اللہ میں اللہ اللہ کی تعدید کی میں اللہ اللہ کی تعدید کی میں اللہ کی تعدید کی میں اللہ کی تعدید کی میں اللہ کی تعدید کی تعدید کی میں اللہ کی تعدید کی تعدید

ے ان ذرائع کا مالک کیسے ہوسکتی ہے ؟ تواس کا بڑاب یہ ہے کہ مالک ہونامنتفع ہونے پر موتوف نہیں ہے ،الشریب العالمین سازے جہانوں کے مالک ہیں ، حالانکہ و وکسی چیز

سے فائرہ نہیں اٹھاتے۔

مردعور تول کے مالک میں سکتے ہیں اس کے بعدجانا چاہئے کہ عور تول کی قعتِ توالد کے مالک مرد تو ہو سکتے ہیں جمراس مگراس کا برعکس نہیں ہوسکتا کہ عورتیں مرد ک منفعت توالد کوخریدلیں اور وہ مردکی منفعت تناسل کی مالک ہوجائیں، یہ بات وہ وہ سے مکن نہیں ،اولا اس وج سے کہ الشر تعالیٰ کا ارت رہے کہ الشر پاک نے عور توں کو مرد وں کیلیت کے لئے یا فائر ہ انفانے کے لئے بنایا ہے ، اور ثانیا اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہے ، اور ثانیا اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہوں ، اور یہ بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد مالک ہوں ، اور یہ بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد کی ہوں ، اور علی ہی ہو اور ملوک ہی ہو یہ بات معقول نہیں ہے کہ ونکہ کسی چیز کا فالک کے مرتبہ کی بلندی اور ملوک کے مرتبہ کی بست ہوگا ، اور جب اس نے اگر عورتیں مالک ہوں گی تو مرد ملوک ہوں گے ، اور ان کا مرتبہ بست ہوگا ، اور جب مردوں کا مرتبہ بست ہوگا ، اور جب بہیں امرا ور مسلم حقیقت ہے ۔

الغرض مرد صرف قبضہ کی وجہ سے عورت کے بدن کے مالک نہیں ہو سکتے ، سبع ۔۔۔۔ جس کوعوف عام میں نکاح کہا جاتا ہے ۔۔۔۔ مزوری ہے ، اور جہرجو نکاح میں ایک لازی چیز ہے اسی بیع کائمن سے۔

پانچوس بات ہے کہ اگر عورت و مرد میں تسادی نوی نہ ہوتی و ترد میں تسادی نوی نہ ہوتی و ترد میں تسادی نوی نہ ہوتی و ترسفل منفی جس پر آیت خکتی ککو مین آنفی کم آئی و آجے دلالت کرتی ہے سے خور اس بات کو مقتضی تقاکہ مثل حیوانات نقط قبضہ کانی ہوجا دے ، ادر بہتے کی حاجت نہ بڑے، گریہ تسادی نوی۔ جس کا بقاتی ابقار ایمان سے سے کہ منفعت توالد تو مرتبہ صنفی سے عرف کے مرتبہ صنفی سے عرف کے منفعت توالد تو مرتبہ صنفی سے عرف کے مرتبہ صنفعت توالد تو مرتبہ صنفی سے عرف کے مرتبہ صنفعت تو الد تو مرتبہ صنفعت توالد تو مرتبہ صنفعت کے مرتبہ صنفعت توالد تو مرتبہ صنفعت کے مرتبہ صنفعت توالد تو مرتبہ صنفعت کے مرتبہ کے مرتبہ صنفعت کے مرتبہ کے

ک تسادی نوعی بیعی نوع انسانی کے افراد ہونے کی وجہ سے مرد وزن کاہم رئبہ اورمسادی ہونا ۱۲ کے تسکیل مسنفی: بینی صنفِ نازک ہونے کی وجہ سے عورت کا مرد سے کم رتبہ ہونا ۱۲ سے مردوزن کے درمیان تسادی نوعی اس وقت تک باتی رئتی ہے جب تک ایمان باتی ہے ،ایمان نہونے کی صورت میں مرف عورت میں ہی نہیں بلکم رفعی جانورون کی طرح بلکہ ان سے بھی کہتر بروجاتے ہیں، اوراس وقعیم قبضہ ملکم تنہ کے لئے کانی ہوجاتا ہے ، جسیا کہ آگے تفصیل آرہی ہے ۱۲ سے منع کا نی ہوجاتا ہے ، جسیا کہ آگے تفصیل آرہی ہے ۱۲ سے منع کا نی ہوجاتا ہے ، جسیا کہ آگے تفصیل آرہی ہے ۱۲ سے منع کا فرونے بات ۱۲

ICE TO THE TOTAL T

اورمنافع باقيه شل منفعت فيحينم وكوش ودست وبإ وغيره اعضار امرته نوعى مص متعلِّق بن ،اوربه دونول مرتب بابهم البسيم خلوط بن كتفسيم كى كونى صورت نہیں ۔۔۔۔۔ بھراس برگاڑی بہرکجسم نسوانی جس ہے بہ منافع متعلق ہیں ،اصل میں اُن کا مقبوض ہے جہس سے اُن کا مالک

رہی یہ بات کہ خودعور تیں اپنے رحم وفرج سے منتفع نہیں ہوسکتیں' اس سے دربار ٔ ملک اعضارِ تناسل کھے خرعی نہیں ہوسکتا ،وریذیہ معنیٰ ہوں کہ خداو نمرغنی عن العالمین کسی جبز کا بھی مالک نہیں ،اس سنتے بعد شحقّی قبضهٔ تام، مالکیتِ نسار اور ملوکیتِ اعضارِ تناسُل کا قرارلازم سم. اور کیربوجه ارشا دخلق که مین اَنفیسکم اَزواجگا، اور نیز مدلالت انتفاع مرد بطور فاعلیت مرد د ل کا به نسبت زنان بجیثیت منفع<sup>عی</sup> ن**دکوره** بالك بهوسكنامكن هوا، اورعورتول كابهنسبن مردول <u>سيحبيثيت منفوت</u> يُدكوره مالك بهونا ممكن نه بهوا، كيونكه عروض ملك مُمْلِوّ مرتبهُ مالك، الرسفل مرتبهٔ مهوک کاخواسته گاریه، نغائش مراتب بن بیر بائت منتصوّر نهین، اس به بیج می صرورت پڑی ،اور مهرتن میں مقرر بهوا۔

مع و من البيان عمر منها سرسكة الكركوني يه سوال كرسه كه جب عورتم البين برن معورة البيان عم مهميني كرين الكراك الكراك بي اور مالك كواختيار بها كم اين جيز جار ہے آوکسی کو بیچے دیسے باہم کر دیسے ، بھر بیج بعنی زکاح ہی کیوں صروری سے ؟ اگرعورتمی اینا أف يه و و لي بركر دي تبه بهي درست برناچائية ، بلكه قرآن كريم مين توصراحت موجوديه

ے انہ اکو اگر شن کی مند ایست : اور یا نیاؤں ۱۲ سند کلائد : سکہ اصل عنیٰ ہیں : سرکے بانوں کی ات الورمجارًا: مزید برآن: ورخلاو، ازی کےمعنیٰ میمتعل ہے، اسکام عن يَّه سنفعت ندكورد: ليني منفعت توالدين على شهر تَعَاكُسُ: برمكس، أَلَّا ،اور تُعَاكُسُ مراتب ينة. مراوية بين به كمر مورتون كاما لك بهونا ا در مردول كالملوك بهونا الا

کے مسلمان عورت اینانفس حفنوراکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کو بہہ کرسکتی ہے، ادر از باری تعالیٰ ہے: وَ اَمُواَةٌ اَلْمُوْ مِنَةٌ مَانُ وَهَبَتُ نَفُسُهَا لِلذَّبِي اوراس سلمان عورت کو بھی دائے تعالیٰ نے آپ وَ اَمُواَةٌ اللّٰهِ مِنْ اَنْ مَنْ اَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُرَامٌ کُو بِهِ رَابِنانفس بَی کریم کو بہرکر دے، اِنُ اَسُ اَدَ اللّٰهِ مِنَ اَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ کُو بِهِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللللْمُنْ اللّٰ مِنْ الللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ الللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ الللّٰ مِنْ الللّٰ مِنْ الللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ

لہٰذا جیب حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے لئے ہمبہ جائز ہے ، تواور مردوں کے لئے ہم جائز ہے ، تواور مردوں ہے ۔ ہم دورت ہے ،

تواس کاجواب بیسے کہ بہاں ہم ممکن نہیں سے ، کیونکہ عور توں کی مذکورہ بالا دونوں فعیں باہم اس طرح بیوست ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ،ا درمُنناع یعنی مشترک چیز کا ہب تقسیم کے بغیر درست نہیں سے ۔

چیزوں کے مالک ہیں، آپ کا مالک ہونا کھے ہمہ برموقو ف نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ دوسرے مرد ہمبہ کے بعدہی مالک ہوسکتے ہیں، اور مشاع کا ہمبہ درست نہیں ہے، اس سئے مالک ہونے کوئی اور سبب درکار ہوگا ،اور دہ رہیے بعنی نکاح ہی ہے۔ اس سئے مالک ہونے کے لئے کوئی اور سبب درکار ہوگا ،اور دہ رہیے بعنی نکاح ہی ہے۔

حضورتمام کامنات مل الک میں است کے مالک کیسے ہیں ، تواس کی نفصیل یہ

سے کہ در فرساوی درجہ کی ملکیتیں توجع نہیں ہوسکتیں ، جنانجہ دوبازیادہ فدا کمکن نہیں ہیں کیونکہ نعد و اللہ کی صورت میں سب کی ملکیتیں مساوی درجہ کی ہوں گی ، اور بیہ بات ممکن نہیں ہے ، ہاں دونوں ملکیتیں کیساں درجہ کی منہوں ، بلکہ متفاوت درجہ کی جوں تو پھراجتماع ممکن ہے ، جس طربہ الشری نمام کائنات کے مالک ہیں ، اور بھر انسان بھی خاص خاص جزوں کے مالک ہیں ، کیونکہ یہ دونوں بلکتیں مساوی نہیں ہیں ، الشریعا الی مالک جی ، الشریعا الی مالک جی ، اور بندے مالک ہیں ، نواہ د ، یہ دونوں بلکتیں مساوی نہیں ہیں ، الشریعا کی مالک ہیں ، نواہ د ، اسی طرح الشرجل شانہ کے بعد حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم تمام چزوں کے مالک ہیں ، نواہ د ، جمادات ہوں ، یا حیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم کے جادات ہوں ، الشریاک کاارت دے کہ:

بنی کریم مومنوں سے ا**خودان** سے نفسوں سے بعی

الَنِّينَ أَوُلَىٰ بِالنَّهُ وُمِينِينَ مِنْ

أنفسِيهم (الاحزاب آبة) رياده حق دارين -

یعنی سلانوں کی اُرُ واح کاان کے ابدان پرجو قبضہ اور ملکیت کااستحقاق ہے اس سے نبی کر پرصلی انٹر علیہ وسلم کا قبضہ اوراستحقاق فزوں تُرُسے ، اور حبب سلمان اپنے ابدان اور اپنی اُنلاک کے مالک ہیں تو حضور اکرم صلی انٹر علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے بدرجۂ اولیٰ مالک ہوں گے ، اور اسی مالکیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی انٹر علیہ وسلم پر اُزُواج مُطَرِّرات کے درمیان باری مقرر کرنا ، عدل وانصاف کرنا اور مہروینا واجب نہیں تھا، کیونکہ مالک پرکسی طرح کی باری مقرر کرنا ، عدل وانصاف کرنا اور مہروینا واجب نہیں تھا، کیونکہ مالک پرکسی طرح کی

ا در حضورا کرم صلی الشرعلبه وسلم نے جوازُ واج مطهرات کے درمیان غایت درج عدل و انھاف فربایا ہے ، اور باری کی یا بندی کے ساتھ شب باشی کا انتزام فربایا ہے ، اور کسی فورت کے ہر بنف نہ کو تر باری کی یا بندی کے ساتھ شب باتشی کا انتزام فربایا ہے ، اور کسی فورت کے ہر بنف نہ کو قبول نہیں فربایا ہے ، بلکیسب از واج سے باقاعدہ نکاح کیا ہے ، اس کی وجہ تشریع احکام بنی ان نمام چیزوں کی بابندی حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اس سے فربائی ہے کہ ادرامت کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں ارت کے لئے آجے کا اُسُورَ وسندست بنے ، اورامت کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں اس کے لئے آجے کا اُسُورَ وسندست بنے ، اورامت کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں

پانقسیم کن ہوتی تو ہمبر ہی مُتَّعَوَّر تھا، بَرُ کیا کیجئے ہمبر مُشاع بے ہیں۔

ہون نظا، باتی رہے رسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم اُن کے لئے ہمبہ کا جواز بایں منی ہے کہ آب اصل میں بعد خدا مالک عالم 'ہیں ، جما دات ہوں، یاجیوانات ، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم ، اگر کوئی صاحب پوجیس کے اور فہیم ہوں گے، توٹ یہ ہم اس بات کو آشکارا بھی کردی القصد آب اصل میں مالک ہیں ، اور یہی وجسے کہ عدل وجہر آب القصد آب اصل میں مالک ہیں ، اور یہی وجسے کہ عدل وجہر آب کے ذمہ واجب بند تھا ، اور بہ مراعاتِ نکاح وسٹرائطِ نکاح اور بات پر مبنی تھے۔

ندکورہ بالاگفتگوکا خلاصہ بیسے کہ جب تک عورت مسلمان ہے ، اس سے فائدہ انشانے کے دیئے بیعے تعنی نکاح ضروری ہے ،

ایمان نهرونے کی صور میں ملکیت کے لئے صرف فیصر کافی سے کے لئے صرف فیصر کافی سے \*\* (ILES) \*\*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*

البتہ عدم ایمان کی صورت میں مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کافی سے ، کیونکہ کفار بہائم کی طرح میں اللّٰہ پاک کا ارت دسے اُولِاف کا لاَنعُ اُمِر بَلُ هُ مَدُ اَصَلُ (یہ لوگ چو پایوں کی طرح میں ، بلکہ وہ زیادہ ہے راہ میں ) بس جس طرح جنگل جانوروں پر قبصنہ ہوجانے سے ملکیت پیدا ہوجاتی ہیں ، اسی طرح جب کسی جہاد میں امیر بشکر غیرسلم قیدیوں کے اِنْسِر قات (عندام ، بندی بنانے) کا فیصلہ کر دے ، اور فوج کے درمیان اُن قیدیوں کو تقسیم کر دے ، تو قبصنہ ہوتے ہی مسلمان آقان کا مالک ہوجائے گا۔

موس می ایوں کی طرح کیوں ہیں ، کفارچو یا بوں کی طرح کیوں ہیں ؟ این ، تواس کی دجہ بہ ہے کہ آبیت کریہ

و مَا خَلَقُتُ الِحُنَ وَالْاَسْ وَالْوَلِعَ مُلُونِ (جنون اور انسانون کومی نے اسی نے بیداکیا ہے کہ وہ میری عبادت انسان کی اصل فطرت ، اوراس کی طبیعت کا مُعْقَنیٰ ہے ، شلا سو بکیفا ، آئکہ کا طبعی تقاضاہے ، ررسنا ، کان کا بُطلا نا ، آگ کا ، طبیعت کا مُعْقَنیٰ ہے ، شلا سو بکیفا ، آئکہ کا طبعی تقاضاہے ، ررسنا ، کان کا بُطلا نا ، آگ کا ، اور جوانا ، پان کا فطری اور خاصہ سمجھے جاتے ہیں ہیں عبارت لعنی اطاعت و انقیاد انسان کا خاصہ (خصوصیت ) ہے ، جب تک یہ خاصہ باتی ہے انسان انسان ہو انسان ہو گئی ، اور انسان ہو گئی ، اور انسان ہو گئی ، اور اس کی فطری خصوصیت انسان ہو گئی ، اور اس کی فطری خصوصیت باتی ندرہے تو بہ کہیں محکم کہ ماہیت بدل جانے کی وجہ سے سٹرا ہو ااناج نگر کی نوع سے فارج ہوگیا ، مثلاً اناج سرگرمٹی ہوجائے ، اور انسری فطری خصوصیت فارج ہوگیا ، اس کے ماہیت بدل جانے کی وجہ سے سٹرا ہو ااناج نگر کی نوع سے فارج ہوگیا ، اس کے بارے میں ہی ہماجا اے گاکہ اس کی ماہیت بدل وانقیا دسے اُس نے معمور لیا ، اس کے بارے میں ہی ہماجا اے گاکہ اس کی ماہیت بدل وانقیا دسے اُس نے معمور لیا ، اس کے بارے میں ہی ہماجا اے گاکہ اس کی ماہیت بدل وانقیا دسے اُس نے معمور لیا ، اس کے بارے میں ہماجا ہے گاکہ اس کی ماہیت بدل وانقیا درجہ اُس کی ماہیت بدل واردہ وانسان نہیں رہا بلکہ بہائم اور جویا یوں کی نوع میں شامل ہوگیا ۔

الغرض جب کا فرنوع انسانی میں شامل ہی نہیں ہے ، باستامل تھا، مگر اپنا فاصہ کھو د ہنے کی وجہ سے فارج ہوگیا ، تواب اس ہے ایمان کوافضل الخلائق سمجھنا ہے عقلوں ہی کا کام ہوسکتا ہے ، سمجھ دار بوگ تو اس کو بہائم کی صف ہی میں کھڑا کریں گے ،اور بوقت اسٹرز فان ان کا مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کو کا فی سمجھیں کے

یہاں سے رقب کا مسئدھی حل ہو گیاکہ سب انسان چونکہ الشرکے بندے ہیدائے گئے ہیں ،اور بندگی ان کا خاصہ قرار بائی ہے ،اس لئے جن لوگوں نے الشرکی بندگی سے منہ مورا ان کو الشرقی ان کا خاصہ قرار بائی ہے ،اس لئے جن لوگوں نے الشرکی بندگی سے منہ مورا ان کو الشرق عالی نے یہ منزاد ی سبے کہ تم ہمارے بندے نہیں بنتے تو ہمارے بندوں کے بندے بنو ، تاکہ نمھارا د ماغ درست ہو،اور مھیں اپنی کھوئی ہوئی نعمت کی قدر معلوم ہو۔

بالجملة تا بقار ایمان ، انتفاع منافع نکاح کے سنے بیع کی ضرورت سے ، ہاں درصورتِ زوالِ ایمان بحکم اُولِیا کے گالانکا کر مبل ہوجا ہے گا اُسکا انسان مرنبۃ نوعی سے گر کر زُمُرہ اُنعام میں داخل ہوجا ہے گا، اورشلِ انعام بمجردِ قبضہ تام ملک میں آجائے گا۔

اوركيول نه بُو ؟ برلالت وَمَاخَلَقُتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُونُونِ عَبَارَت بني آدم كے حَن مِن اصل فطرت ، اور مقتفنا ہے طبعی ہوگی ، كيونكہ جيسے آنكھ ديكھنے کے لئے بنی ، اور كان سننے کے لئے ، آگ جلا نے کے لئے ، اور بیانی بجھانے کے لئے ، ادر بیا غزاض ان اشیار کے تق میں مُنفَقَعٰا ہے طبعی ہیں ، ایسے ہی یہاں بھی چاہئے ، آدمی عبارت کے لئے بناہ و بھوعبا دت اُس کے حق میں ایک مقتفا ہے بی ہوگ کی مکر یہ ہے تو بھوعبا دت اُس کے حق میں فاصر بھی جائے گی ، کیونکا مورط مینچلہ خوا میں اسٹیار ہوا کر نے ہیں ، اس صورت میں اگر بوجاتے ، تو بالفرض عبادتِ مذکورہ بعنی اطاعت والقیادمفقود ہوجاتے ، تو بالو بالمؤس عبادتِ مذکورہ بعنی اطاعت والقیادمفقود ہوجاتے ، تو بالو ہو ہو انقلاب ما ہمیت دہ اُس نوع ہی ہے تھا ، اتحاد رشکل وصورت اس صورت میں میں مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ادر حب نوع میں مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ادر حب نوع میں مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ادر حب نوع میں مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ادر حب نوع

\*\* (ICA) \*\*\*\*\*\* (ICA) \*\*\*\*\*\*

انسانی نہیں تو پھرکا فرکو اعلیٰ درجہ میں مجھنا جیوا نوں ہی کا کام ہے، نیچے ہی آبار نابڑ سے گا جس سے آولیاف گالاکٹھکیم کا مطابق عقل ہونا بھی تابت ہوجائے گا۔

محمث كاخلاصم ابات كبيس سه كبين جايرى ، اصل بحث و جل ربى سع اس كاخلاصه اور خور مديد:

بالجملہ بوج اجتماع تسادی نوعی وتسقیل منی دونوں جہتیں اکھٹی ہوگئیں،خود مختاری بھی جس کا نتیجہ مالکیت ہے ،اور بے اضیا ری بھی جس کا نتیجہ مالکیت ہے ،اور بے اضیا ری بھی جس کا نتیجہ ملوکیت ہے ،اس لئے بیچ بیچ کی بات نکل آئی ،سو من دجہ مالک اور مین وجہ قابل ملک کہنا پڑے گا،اور بیچ کے بعد زوج کی مالکیت، اور اس کی مملوکیت کا قرار لازم ہوگا،خوش نکاح میں مالکیت وملوکیت ہوتا۔

زکاح کے بیج بیونے برایک اعراض بوسکتاہے کہ قرآن کریم سے تو نکاح کا جارہ

ہونا ٹابت ہوتا سے بہتے ہونا ٹابت نہیں ہوتا ،الٹریاک کاارٹ دیے : ریاد و روز ، موجود کا تاب کہ میں میں اسٹریاک کاارٹ دیے :

فَهُ السَّنَّمُ تَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ نَّ فَانْوَهُ نَ فَانْوَهُ نَ الْمُوالُولُ عَ فَالْمُوالُولُ عَ فَالْمُوالُولُ عَ فَالْمُوالُولُ عَ فَالْمُوالُولُ عَالَمُوالُولُ عَالْمُولُولُ عَالَمُوالُولُ عَالَمُولُولُ عَالَمُولُولُ عَالَمُولُ وَالْمُولُولُ عَالَمُولُولُ عَالَمُولُولُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِي فَالْمُولُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا عُلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَالمُعُلّمُ عَلَا عَلَا عَلَالْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَاكُ

ا العین مستورات نفع توالد کے اعتبار سے تو قابل ملک میں اور دیگر منافع کے اعتبار سے خود اپنے برن کی الک ہیں"

حفیقت میں اجارہ ہے ، بیتے تہیں ہے

بن الكاح يم به به به و نه كا دوسرى وجه يدسه كه اكرشو بر زربعه نكاح عودن كو خریدیا ہے ، اور مالک ہوجا تا ہے ، اور عورت ہر طرح ملوک ہوجاتی ہے ، تو تعیر شوہر کو بہ اختیار حاصل ہونا چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کوکسی دوسریتخص کے ہائھ فروخت کر دے، یا مبه کردے ، یا کرا بہ پر دے دے اکیونکہ اپنی ملوکہ چیزوں میں یہ سب تصرفات در مست ہیں ا مانا نکه شومبرکو اِن تصرفات کا اختیار نہیں سے ۔۔۔۔۔۔۔اس سیھی معظم ہوتا ہے تھے نکاح حفیقت میں بیع نہیں ہے، بلکہ اجارہ ہے ، کیونکہ کرایہ پرلی ہوئ پیز کر یہ دار نہ بیج سکتاہے، نہر مرسکتا ہے، نہ مسی اور کو کرایہ بردے سکتاہے۔

جواب اعراض کی بہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ انظر، اُجُور سے ذکاح کا اجارہ ہونا ا بت نہیں ہوتا ،کیونکہ یہ نفظ قرآن کریم میں اور حکمی آیا۔ ہے ، اور وہاں اجارہ مراد نہیں

بوسكتا ، ارت دباري تعالى يه:

ان (ارب شناسوں) کے لئے مغفر*ت اوراً مُرعظیم ہے* أَهُوهُ مُعْفِي أَنُّ وَأَجْرُعَظِيمٌ (جَرَات آيا) دوسری *جگه*ارمشا دیس

مَنْ ذَا الَّذِي يُعَرِّضُ اللهُ كَنْ ضَّاحَسَنَّا وَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجُرُ حَكُرِيمٌ

وسرِّتعالیٰ اس کوراس کے نئے بڑھادیں گے،اور اس کے بے کیسندیرہ اجرہے (حدید آیال)

ان آبات میں جولفظ اُ اُجُر "آیا ہے اس سے کیا کوئی شخص بیم کان کرسکتا سے کمالٹر ك اوربندول كروميان اجاره اوركرايه داري كامعامله سه وجبكه قرآن كريم مين بير

تصررت بقي موجو ديسي كه

اتَّ اللهُ الشُرَّرَ لِي مِنَ الْمُؤُمِنِ الْمُؤُمِنِ إِنَّ انسَهُ مُ وَأَسُوالْهُ مُهِانَّ نَهُما جُنَّهُ رتوب آیالا)

بلات والشرتعالي فريدي بس مسلمانون ان کی جائیں اور ان کے اموال ، اس بات کے عومن میں کہ ان کو جنت سلے گی ۔

کون ہے جوالتُرتعالیٰ کوایش طرح قرصہ دے بہیں ج

التداور مبدول کے درمیان جومعاملہ ہے اس کو اجارہ وہی شخص کہدسکتا ہے جو مغزلی ہو، کیونکہ مُغزلہ وجوبِ عدل کے قائل ہیں ، اور ان کے نزدیک الشر پاکسکے ذمہ واحب ہے کہ وہ بندوں کو ان کے نیک اعمال کا برلہ عطافرائیں، اہل حق میں سے ایسی

ىغوبات كونى كلى تنخص نېيى كېرسكتا ـ

ادراعرّاض کی دوسری دلیل کا جواب یہ سے کہ مملوکیت اور جواز بیع میں تلازم نہیں ہے ہیں میروری نہیں ہے کہ آدمی جب کسی چیز کا مالک ہو، تولامحالہ وہ اس کو فروخت ہی کرسکے مثلاً کوئی با ندی اور اس کا نابا نع بچہ اگر کسی کی ملک میں ہوں، تو مالک کو بہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو الگ الگ فروخت کرے ، حدیث مشریف میں اس کی ممانعت آئے ہے کہ ان الک ہونے ادرعورت کے مملوک ہونے سے بہ لازم نہیں آتا کہ شوہر کے لئے اس کا بیخیا بھی جائز ہو۔

له تر مَدَى سَرْبِينَ صَ<u>مَامَا</u> الواب البيوع ، باب ماجاءً في كراميّه أنُ يُفرَّقُ بَيْنَ الأَخُويُ الخ سله امُدَاعتَهَاد بعِنَ امْمُ علم كلام ١١

ملہ دغیرہ بعنی ماں اور بچے کے علاوہ دگیرمحارم کے درمیان تفریق کرنا بھی ممنوع ہے جیسے دولھائیوں یادو بہنوں یا بھائی بہن کے درمیان جبکہ دونوں یا ان بہے کو لُ ایک نابا نغ ہو، تفریق کرنا بھی جائز نہیں ہے ہ

**米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

شوسرا کربیوی کوفروخت کرے اگر کوئی کیے کہ اوپرجومثال بیان کی گئے ہے ہی 

کہ اگر کوئی آ قا باندی اوراس کے نابائغ بیے کومتفرق طور پر فروخت کرے، تو کرا ہت تحری کے سالة بيع درست بوجاتى به البس اگرشوسرايني بيوى كوفروخت كرسه توبيع مفيد ملك بوني جائے ،اگرم کرا بہت تحری کے ساتھ ہو ؟

تواس کا جواب یہ سے کہ یہاں بیج کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ، اس سنے مفیدِ ملک ہونے كالقبي كو بئ سوال بيدانهيں ہونا۔

تفسیل اس اجال کی یہ ہے کہ بیچ کے نئے جو بنیا دی چیز ضروری ہے ، وہ امکان قبصہ ہے، بینی آدی وہی چیز بیج سکتاہے، جس کواپنے قبصہ سے نکال کرمشتری کے قبضہ میں دے سکے، ا دربیوی کو فروخت کرنے کی صورت بی مشتری سے قبعنہ میں دینے کی کو لی صورت نہیں سے ۱۱س

اس کی مزید د صناحت بیسے کہ ایک عورت کے بیک وقت چندشو ہرنہیں ہوسکتے اور ج و به ما انت بہ ہے کہ عور میں حُرُث (کھیت) ہیں العنی عور میں اولا دکی بیدا دارتے لئے بمنزلهٔ کھیت کھیت کے متعدد ہوں گئے تولا محالہ ان کی کھیتی کہیت کے بین الہٰ ذااگر مُزَادِ رع دِ کھیتی کرنے والے) متعدد ہوں گئے تولا محالہ ان کی کھیتی کی بیت · شترک ہو گی ،گرجس طرح زمن کی مشترک پیدا دار ہا ہم تقسیم کر <del>سکتے ہ</del>یں،او لا دِتقبیم نہیں کر سکتے ،کیونکہ زمین کی پیداوار کے تمام رانے بکساں ہوتے میں،اس کے تقسیم میں کوئی بزاع ا دِرُ بِهِكُرُّ البِيدِ انہيں ہوگا ، اور بيدا وار زِن تعنی بجراگر ايک سبے **تواس کو کاٹ** کر بانٹ نہيں سکتے ،اورمتعدد ہیں توصورت ومیرت کے اختلاف کی وجے سےمواز پذمشکل ہے،اور برابر حیتے نہیں کئے جا سکتے ، ہرمشو ہرخو لیسورت اور نیک سیرت بجہ لینے کی کوشش کرے گا ،اور ہاہم ایسا سئت بَعِكْرُا بِيدا ہُوگا كہ اس كا كوئى حل مكن نہ ہوكا . اس ہے اگر كسى جگہ اختلاطِ نطفہ كا احتمال هي ہو تب ہی اس سے بیخے کی ہرکن سمی کی جائے گی ، اور بیوی کے فروخت کرنے میں اختلاطِ نطفہ کا احتمال موجود ہے بھونکہ فروخت کرنے سے پہلے تک توبائع کوجماع کااختیارتھا ، اورفردخت ہو<sup>ہے</sup> ہی یہ انتیار مشتری کو حاصل ہو جائے گا، لہذا دونوں یا نیوں میں اختلاط ہو جائے گا، اور پیدا ہوئے والے بیمین اشتراک کا احتمال مل آئے اس وجہ سے بیع باطل ہوگی ۔

نیز تسلیم منج ادرامکان قبف کے گئے یہ بھی عروری ہے کہ بائع مبیع کو ہر طرح فارغ کرکے مشتری کے قبضہ میں دے دے ادر بیوی کو فردخت کرنے کی صورت میں یہ بات مکن نہیں ہے ،کیونکہ بُنچ سے پہلے نک وہ عورت بائع بعنی شوہر کی صحبت میں تھی ،ادر آخری صحبت سے بعی استقرادِ حمل کا احتمال ہے ،اس کے جب نک مجبیع (عورت) کا شوہر اول کے نطفہ سے فارغ ہونامتحقق نہ ہوجائے مبیع کو میر دکرنا حمکن نہیں سے ،ادر جب مشتری کا عورت پر قبضہ فارغ ہونا، تو وہ بیع مفید ملک کیسے ہوسکتی ہے ؟ ملکیت کی علت قبضہ تام ہے ،ادر دویہال موجود نہیں ہے ۔

رہی یہ بات کہ یہ ممانعت کس درجر کی ہے ؟ آیا بیجے مفیدِملک ہی نہ ہوگی ، یا ہوگی مگرملک ضبیت ہوگی ، اس کی تحقیق ہرجند اِس وقت د مشوارسے ،لیکن آب کی خاطر بھی عزیز ہے ۔۔۔۔ سنے! وجهرمت تعذدِ أزُواج ، زوج کے حق میں ایک وقت میں فقط یہ ہے که جب زوج بخرنت بعنی زمین ، ببیدا دارِ اولا دیقهری ، تو پیمراگر مُزارِ ع متعدد ہوں گے، توزرع ولدھی مشترک ہوگی ،مگرکیہوں وعب ہ پیراوارخاک کوتو بوجه تشائه اجزاری کھنکے تقسیم کرسکتے ہیں ، اولاد کو جویریدا دارزن سیے تقسیمرس کے نوکیونکرنسیم کریں گئے ، ایک بحرہوگا نوباره باره نهیں کر سکتے ،متعدّد ہوں تو بوجہ اختلا ف صورت وسیرت موازم موازم مورنہیں، بھرارتفاع نزاع ہوتو کبونکر ہو ؟ ا**س صورت میں اگر بیعے کی اجازت ہو تو بحکم ملک جیسے ان میابق** تك بائع كواختيار تصرب جماع تقاءايسي آن لاحق مي مشترى كواختيار تصرف جماع بهو گااوراس دجه سه احتمال اختلاطِ نطفه ، اوراشتراک فی ابولد میش ہوگا،جس سے نہی سے آب نابت ہوجائے گی۔ القصه بيع كولازم سب كه امركان قبصنه موجود بهو، اوربها س فيضيهُ مشتری کی کوئی صورت نہیں ، بائع کا فیصنہ اُسطے ، تومشتری کا قبضہ مو، ممرَجب تك احتمالِ استقرارِ نطفهُ با نع هيه، تب يك عُرُد مبيع وتسابیم کہاں ہے ،جو قبضۂ مشتری سمجھاجا وے ؟ اور حبب قبضہ نہ ہو گانو افاد کہ ملک بھی متصور نہیں۔

کو قبذی نام حاصل ہے، تو شوہراس کا ہرطرح بالک ہوگا ، اورحالتِ جین و نفاس پر بھی صفحت جائز ہوگی ، کیونکہ بالک کو اپنی ملک میں ہرطرح تصرف کا ہروقت اختیارحاصل ہوتا ہے۔ جو اب تو اس کا جو اب بہ ہے کہ حالتِ حیض و نفاس میں صفحت کی ممانعت شارع کی طرف سے سے ہے ، اِبِع نفس بعنی عورت کی طرف سے نہیں ہے ، اگر بائع کی طرف سے انتفاع کی مانعت ہوتا ، گر دب عارض کی وج سے ممانعت ہے ، تو ہوتا ہوتا ، گر دب عارض کی وج سے ممانعت ہے ، تو

قبضہ کے علت ملک ہونے برکوئی اعتراض وارد نہیں ہوسکتا۔

(البقرة آيست)

وَيَسُ تَلُوْنَكُ عَنِ الْمَرْجِينِ قَلُ هُوَ اوروگ آپ حين كا عَم دريا فت كرتي مِن ؟ أَبُّ اَدْى فَا عَنْ بَرُكُ اللهِ مِن الْمَرَى وَ اللهُ عَنْ كَا عُنْ كَا عُنْ اللهُ وَيُنِ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَ

ان کے پاس آ وُجا وُ جس جگر سے تم کوا مشرّعالیٰ نے اجازت دی ہے ربعنی آگے کی راہ سے )

اجارت دی ہے (..ی) ہے اور بہر ایک ہے اور بہر اور بہر اور بہر ایک ہے اور بہر اس کے دونوں کے زمانہ میں رُک جاتا ہے ،اور بہر بہر ایمونے کے بعد ذکاتا ہے ،اس کئے دونوں کے احکام ایک ہیں ۔۔۔۔۔انغرض آیٹ بہر کر میہ سے میں باتیں صاف طور پر سمجھ میں آتی ہیں ۔

(۱) جبس ونفاس کی حالت میں صحبت کا حرام ہونا۔ (۷) باکی کے بعدصرف اگلی راہ سے انتفاع کا طلال ہونا۔

I WARRINGKAMEN KAMENAMEN KAMEN KAMEN

\*\* (It) \*\*\*\*\*\* (IT) \*\*\* (۳) اورصحبت کے قریبی اُمٹہاب بعنی ناف اور گھٹنہ کے درمیان سے کسی آڑے بغیر مبائشرت كاناجائز ببوناء درمخةار مي سيه كمه وَيُمُنَعُ وَمُ بَانَ مَا تَحَتَ الْإِزَارِ وَيَعْنِى مَا بَيْنَ سُرَةً اورممنوع سے ازارکے نیچے سے فائدہ اٹھا ناایعنی روسرااعراض المعنی ملک ہونے پردوسرااعراض یہ دارہوتا ہے کہ جو باندی جو سرااعراض یہ دارہوتا ہے کہ جو باندی جو سرا برك كاصورت من هي إستبرار واجب موتله بعني ايك حيض آنة تك سيامالك اس مصحبت نہیں کرسکتا ، حالانکہ باندی پرقبصۂ تام ہوجیکا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قبضہ علّت ملک نہیں ہے، قبصہ کے بعد بھی سابق کا فرمتوہر کاا ورسابق آ قاکاحق بالی رہتا ہے۔ جواب اتواس کاجواب برے کہ استبرار رہم کے زمانہ میں صحبت کی ممانعت سابق شوہر یا سابق آقاکی ملکیت باتی رسینے کی وجر سے نہیں سے ، بلکہ اسپے نطفہ کوا خلاط سے بجانے کے سنتے اور کا فرسوبر اور سابق آقا کے نسب کی حفاظت کے بئے ہے، کیونکہ سلمان آقا کے سامنے كا فرشوم ركا قبصه اگرچه كوئى معنى نهيں ركھتا ماس كا قبضه بهائم كے قبضه كی طرح سے جس كا كوئى اے تبار نہيں مگرمسلمان آقاکویہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کا فرشو ہر کے نسب کو بر بادکر دیے ، بعنی اس کے بیمہ کو اینا بچه بنا ہے، ہاں مسلمان آقا کو یہ حق صرور حاصل ہے کہ اگر باندی حاملہ نکلے ، اور بجہ جنے تو وہ بادی

> ربی حالت مین دِنفاس، اُس وقت مانعت جماع با بعُ کی طرف سے نہین ، اور حالتِ استبرار (میں جماع) کی ممانعت ہوجہ بقارِ ملک

کی طرح اس بچرکابھی الک بن جائے ،مگراس کو اپنا بجہ نہیں بنا سکتا ، اسی احتیاط کے لئے زمانہ استبار

میں صعبت منوع ہوئی سے ، صعبت کے علاوہ دیگر منافع مسلمان آقاباندی سے ماسل کرسکتا ہے، ہر

قسم کی خدمت سے سکتا ہے ، حتی کہ با تدی کو بیج بھی سکتا ہے ، اور مبدی کر سکتا ہے ، بس نابت ہواکہ قبضہ ہوجاتی ہے ، فار تف مواکہ قبضہ ہوجاتی ہے ، فار تف م

الاشكال

که درنه به اعتراض بوسکتا تعاکمشتری دستوهر کے قبضہ کے بعد میں بائع (عورت) کاحق باتی رہتا ہے، اور قبضهٔ تام مغید ملک نہیں ہے، استرار کے تعلی معنی میں برارت دیا کی) طلب کرنا ۱۲

شوہ زہیں ،کیونکہ بمقابلہ اہل اسلام کفار کا قبضہ بحکم آیت اُولِداد کالاُنغام بنزلہ قبضہ اُنعام ہے ، (بلکہ) فقط اپنے نسب کی حفاظت ،اورنسب غیر کی صِیانت (کے لئے) ہے ،جس کے اِنگاف اور اپنی طرف بھیر لینے کا اس کو اختیار نہیں ،اگراختیار ہے تو والدہ اور ولد کے مالک بن جانے کا اختیار ہیں وجہ ہے کہ اور قسم کے تعرفات اور استخدام سے کا اختیار ہیں ،اگر وجوب استبرار ہوجہ بقارِ ملک شوہرسابق ہوتا، تو مکب مین بریدا نہ ہوتی ، اور استخدام جائز نہ ہوتا ۔

شوم اگر بہوی کو فروخت کرے اشرم اگر بیوی کو فردخت کردے، تو بطلان بھے کی اور بیج عزر کا اور بیج ع

اور شربعت کی اصطلاح میں" بیجے غُرِز" وہ بیج ہے جس میں اندلیٹۂ اِنفساخ ہو ہیجی اس بیع میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہو ایس کی دجہ سے بیع تو ٹرنے کی نوبت آسکتی ہو ۔۔۔۔۔اور بیع غُررُت صدیث سے کہ تھیٰ دَسُولُ اللّٰهِ بیع غُررُت صدیث ہے کہ تھیٰ دَسُولُ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ

مر به صریت شریف خرید و فردخت کے سلسلی ایک اہم صابطہ ہے، اس کے تحت اسلسلی ایک اہم صابطہ ہے، اس کے تحت اسلسلی اسٹا کے ہوئے بلام کو بینیا، معدوم اور مجبول چیز کو بینیا، بیر مقدور التسلیم چیز کو بینیا، جو چیزابسی پوری طرح بائع کی ملک میں نہ آئی ہواس کو فرو خت کرنا ، فتن کے دو دھ، اور تینیا کے بی کو بینیا و غیرہ سب بیورع باطلہ ہیں،،

( نو دی شرح مسلم صرح باطلہ ہیں)

اس صروری تفصیل کے بعد جاتا جائے کہ پہلے یہ بات و صاحت کے ساتھ آچکی ہے کہ نکاح کے ذریعہ عورت صرف نفع توالد کے اعتبار سے ملوک ہوتی ہے ، دیگر منافع بدن کے اعتبار سے ملوک ہوتی ہے ، دیگر منافع بدن کے اعتبار سے وہ آزاد رہتی ہے ، کیونکہ مردوں کے لئے کُرُٹ (کھیت) صرف منافع توالد ہیں، باتی منافع جُراث نہیں ہیں، رہاعورت کے بدن سے انتفاع تو وہ مقتصات عقد ہونے کی دہسے منافع جُراث نہیں ہیں، رہاعورت کے بدن سے انتفاع تو وہ مقتصات عقد ہونے کی دہسے

مرد حاصل کرتاہے، ورنہ حقیقت میں عورت کا بدن اسی کا ملوک ہوتا۔ ہے۔ اب اگرمتنو هربیوی کو فردخت کرے ، تو وه صرف نفع تو الد فروخت کرسکتا ہے ، باتی بدن فردخت نہیں کرسکتا ،اورصرف نفع توالدمشتری کومبرد کرنا مکن نہیں ہے ،اس کئے شوہر یوری عورت مشتری کومپرد کرے گا ایس دوسرے کے حق میں بعنی عورت کے حق میں اس کی رضامدی کے بغیرتصرف کرنا لازم آئے گا ،کیونکہ منروری نہیں سے کہ عورت اس سو دے برراضی ہو ، يس مع فسيخ كرنے كى نوبت آتے كى، اسى كانام دو بيع غرز، سے جوشر عامنوع ہے . **خلاصة كلام يه به ك**رمننوم جوبيوى كوفروخت نهيں كرسكتا ، تواس كى وجه به نهيں ہے كه شوہر بیوی کا مالک نہیں ہے، بلکہ رنگرموا نع کی وجہ سے فرونت کرنام نوع ہے ،اور اُنہی موانع کی وجهسے شوہراینی بیوی کو نه بهه کرسکتا ہے ، پذکرایہ پر دے سکتا ہے . حرمت می موجه کی وجه است نهیں سے ایکونکہ نکاح کی مقبقت سے ایکا حکمنا مرمین معلی وجه است نہیں ہے ایکونکہ نکاح کی مقبقت سے اجس کا فاد ہمیشہ کے لئے ملکیت زن سے ، اورمُتعہمیں بیربات نہیں ہوتی ، وہ صرف چندروز کا معاملہ

هوما ہے ، ہاں اگرنکاح کی حقیقت اجارہ ہوئی تومنعہ درست ہوتا ، کیونکہ اجارہ مُؤ قت میعاد

ا ورابتدات اسلام می جوممتعه جائزتها ، وه جواز عارضی نقا ، جیسه گرم بانی کی حرار ن عارضی ہوتی سے ، جو کچھ وقت کے بعدختم ہوجاتی سے ، اور بیانی کی اصل بُر و دن لوط آتی ہے، یا جس طرح بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت عارضی حکم ہے،جو عذر ختم ہوتے ہی ختم ہوجا ماسے ، اسی طرح جواز مُتعه کا عارضی حکم صرورت ختم ہوتے ہی ختم ہوئی سے بیس اس عارمنی حکم کی وجہ سے کوئی منتخص بہ گمان نہ کرے کہ نکاح کی حقیقت اجارہ ہے

علاده برب عورت بدلالت حرب ككم فقط سجيتبت توالدملوك بهوكتى سيم جو فقط فرج ورحم سيمتعلق سب بجبثيت سمع وبصر وغبره کالاست بشری ملوک نہیں نہوتی ، اور اس کتے بدین زوج فیما بین زوج وزوجمشترك موكاءاورتسليم مبيئع بيسليم جمله بدن متصورتهن اس صورت می تعرف می حق الغیرب رضا کے غیرلازم آکے گا، اور اس و

سے اس بیج کو بوجر لزم نزاع بیج غرز بھی کہنا پڑے گا۔
بالجملہ وجرمانعت بیج عدم الملک نہیں ، موانع خارجیہ ہیں ، اور کہی
دجوہ سقے جو جہ اور اجارہ بھی درست نہ ہو ااور مُتعبی حرام رہا ، گوا بتدار
اسلام میں منزل جوازِ افطار بحالت مرض دسفر بوجہ صرورت مدت
تک جوازِ عرضی رہا ، اور بعد ارتفاع صرورت بھر حرمت اصلی ایسی طح
نکل آئی جیسے بعد زوال حرارت عرضی ، یانی کی برودت اصلی الیسی طاہر
ہوجاتی ہے ۔

قاضی کے بیصلہ سے بھی منکوصہ عور کا کوئی مالکہ بیں ہوسکتا عور کا کوئی مالکہ بیں ہوسکتا

جب یہ بات ٹابت ہوگئ کے شوہر باوجود مالک ہونے کے بیوی کو فروخت نہیں کرسکتا، تواس سے یہ بات بھی ٹابت ہوگئ کر قامنی کے فیصلہ ماسب سے بیات بھی ٹابت ہوگئ کر قامنی کے فیصلہ

ہے باکسی اورسبب سے بھی منکور عورت کا سوہر کے علاو ہ کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، کیونکہ منکور عوریت میں انتقالِ ملک کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

انتقال ملک کا مطاب بہ ہے کہ پہلا الک سے ،اور دوسرا مالک اس کی جگہ پر آجا ہے ،اگر

یہ بات مکن ہوئی تو شوہر کے لئے ہوی کو نہ بنا ،ہم کرنا اور کرا بہ پر دینا بھی درست ہوتا ، کبونکہ ان

ار باب میں بھی شوہر کی جگہ دوسر سے خص کی قائم مفامی ہوجاتی ہے ، بیج میں اور ہبر میں ذات کی

ملکست میں قائم ، تفامی ہوتی ہے ، اور اجارہ میں منا فع کی ملکیت میں قائم مفامی ہوتی ہے ۔

العرض بس طرح آزادمردوں کے بدن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ،اسی طرح منکوصہ عورت کا بھی شوہر کے علاوہ اور کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ،اسی طرح آزادمردوں کی آزواح ان

کہ بدن پر قابین اور مالک ہوئی بیں ،اس سے کوئی اور شخص ان کا مالک نہیں ہوسکتی ۔

کہ بدن پر قابین اور مالک ہوئی ہیں ،اس سے کوئی اور شخص ان کا مالک نہیں ہوسکتی ۔

طوہر منکو صورت کا مالک ہے ، لہذا بہ ملکیت ہی غیر شوہر کی ملکیت ختم ہوجا ہے ، اور عورت سے بدن کی ملکیت خود اس کی روح کی طرف اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق ور اس کی روح کی طرف اور این تبضہ اُنقا ہے ، تو بھر عورت سے بدن کی ملکیت خود اس کی طرف لوٹ جا کے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق دے کرعورت کے بدن کی ملکیت خود اس کی طرف لوٹ جا کے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق اس کی طرف لوٹ جا کے گی ۔

انتقال ملک اسپائی اور کی بحث کا خلاصہ یہ کہ انتقال ملک اُسباب اُسکوم میں بہر اور تصنائے قاضی وغیرہ اسباب اُسکوم میں بہر کی بہر اور تصنائے قاضی وغیرہ اسباب اُسکوم عورت کے حق میں بیکار ہیں ، بعنی وہ اپناکوئی اُر نہیں وکھاتے اور اس کی وجہ یہ کہ ہرام مارض کے تحقق کے لئے دوج پڑے سے خورس کی معروض قابل ، مثلاً ذمین کار وشن ہو ناایک عارضی چیزہے ، جس مرصوف باندات ، اور دوسری معروض قابل ، مثلاً ذمین کار وشن ہو ناایک عارضی چیزہے ، جس

الع مرتمریہ سے ایعنی شوہر کے سے بیوی کا فروخت کرنا جائز نہیں سے ۱۳ کے در دہاں "بینی اُٹراریں کے مرتمریہ سے ایک من دہاں اور کے سے بیوی کا فروخت کرنا جائز نہیں سے ۱۳ کے جانے جرد لائل فرکورہ (صاللہ) بالیقین گوا دہیں کہ تعرف کا اختیار رکھنے دالی ار دار کے علادہ کی طرف اجسام دا بدان کی ملکیت نقل نہیں ہوسکتی ۱۲

میمه مه دونون پیعن طلاق و موت ۱۱ در دمته ارب سیم عن بین قریب قریب بین طلاق می صورت می شویرالاختیار این کمکیمت ختم کر کے عورت کا بدن عورت کی طرف لوٹا دیتا ہے ۱۱ در موت کی صورت میں بالاضطرار یہ بات ہوتی ہے"

کے گئے ابک طرف توسورج کاروشنی کے ساتھ منصف بالذات ہو ناضروری سے اور دوسری طرف زمین میں روشنی نبول کرنے کی صلاحیت صروری ہے ،اان د**ونوں چیزوں** کے بغیرزمین ، وسش نہیں ہوسکتی ۔

حیوانات کی رومیں اور آوازی جونظر نہیں آہیں، اور چیزوں کی شکلیں جو کان سے نہیں جائیں تواس کی وج بھی بہی سے کہ وہ معروض قابل نہیں ہیں، یعنی ان میں دِ کھنے اور سے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر جانکھ اور کان دیجھنے اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ ہوئ بالذات ہیں، اسی طرح انتقالِ ملک کے اسباب، بیع، مہد اور نضائے قاضی وغیراتو کا مل اب باب ، مگرزن منکوحہ معروض قابل نہیں ہے، یعنی زن منکوحہ میں انتقالِ ملک کے إن اسباب کا ترقول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اسی وج سے در مختار اور شامی وغیر کتب فقہ میں کا ترقول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اسی وج سے در مختار اور شامی وغیر کتب فقہ میں جہاں یہ سکد ذکر کیا گیا ہے کہ قاضی کا فیصلہ عقود و فسوخ میں ظام گرا و باطنا و دنوں طرح نا فذ ہوتا ہے ، دہاں منکوحہ عور ن اور آزاد آو میوں کومتنی کیا ہے .

بالجلداسباب انتقال ملک بوج عدم قابلیت ملک فیران دونون بوقعوں
میں بریکار رہتے ہیں ، اور کیوں نہوں ؟ ہر امر عارض کے ستے بالبدامت ایک
طرف موصوف بالذات کی ضرورت ہے ، تو دوسری طرف عروض قابل
کی حاجت ہے ، بہی دج ہے کہ اَرُواح داَصُوات وغیرہ مُبَفّر نہیں ہوسکتی،
اورانٹکال دغیرہ مشموع نہیں ہوسکتی، گو دیجنے ، سننے دالے کی آنکھ اورکان
کیسے ہی تیزکیوں نہ ہوں ، بہی وج ہے کہ قائلان نفاذ قصا ظاہرا دباطئ رن نئوہ کوسنٹنی کرتے ہیں، جنانچہ درمختار میں اسٹارۃ اورشامی میں مراح این نئوہ کوسنٹنی کرتے ہیں، جنانچہ درمختار میں اسٹارۃ اورشامی میں مراح یہ بات موجود ہے ، علی اندا القیاس ہوائید وغیرہ کتب فقیمیں اس تصریح سے کہ قضا ن فذہوتی ہے ، زین منکومہ سے کہ قضا نے قاضی فقط عقود و فسوخ میں نا فذہوتی ہے ، زین منکومہ سے کہ قضا نے قاضی فقط عقود و فسوخ میں نا فذہوتی ہے ، زین منکومہ

اوراُحُرارکواس قاعدہ سے تنتی کر دیا ہے ، کوئی نہ سمجھے توکیا کیجئے،اُس کے قہم کا قصور ہے ، اُن کا قصور نہیں ۔

عیمنکو صحورت اور دیگراموال عیرنکوم عورت ادر دیگراموال کے بارے یں الم مير و مراسوس مرب اعظم الوحنيفه رحمه الله كا ندم به به كالرفاض اعظم الوحنيفه رحمه الله كا ندم به به كالرفاض حقيقت حال نه جانتا مهوابعني ديره ودانسته أس

نے غلط فیصلہ ندکیا ہو، بلکہ گواہوں کی وجہ سے دصوکہ کھاکر مرعی کے حق میں وگری کردی ہو، تو ده عورت مرعی کی بیوی ہوجا ئے گی، اور وہ اموال خواہ غیرملوکہ ہوں، یا ملوکہ مرعی کیلئیت میں آجائیں گے ،کیونکہ غیر نکوص خورت نکاح سے پہلے اسینے بدن کی خو د مالک ہوتی ہے ، اور نکاح کے بعدمنا فع توالد کے اعتبار سے وہ شوہر کی ملوک ہوجاتی ہے ، بعنی اس کی ملکیت ختم ہوجاتی۔۔ اوراس کی جگہ شوہر کی ملکبت فائم ہوجاتی ہے ، جیسے سونا ،چاندی کی خسہ پیر وفروخت اورسامان کی بیع دسترار میں بہی صورت ہوتی ہے کہ بائع کی چیزمشتری کی طرب اورمشتری کاعوض با نع کی طرف منتقل ہوجا تا ہے ،اسی طرح عورت کے منا فیع بُفیعه شوہر کی طرف اور شوہر کا مال مہرعورت کی طرف متقل ہوجا تا ہے ، الغرض حب نکاح کے ذریعہ ملک کی تبدیل ممکن سے، تو قصنائے فاصلی کے ذریعہ یہ تبدیلی بدرجۂ اولی ممکن ہوگی ، کیونکہ فاصی ایک طرف ناتبِ خداسم، تو دوسری طرف والی رعیت ، اس سئے اس کوبھی اس فسم کے تصرف کا حق حاصل ہوگا ۔

> البته زن غبرنكوصا دراموال باتبه كى نسبت علما حنفيه كايه دعوى دانفيان داجب آلتسليم يسء

اله بعنى عقود ونسوخ كي خصيص مسيمنكوه عورت اورائر ارخود بخود ستنالي بوجاتے بي ١٢ مله مران كا "بعنى ان نقها ركا جوتفار كے ظاہرًا وباطنًا نفاذ كے قائل بين ١٢ ادلاکا لمر ادلاکا لمر ادلاکا لمر

شرح اسمُعَاً کی بیسے کہ زنِ غیمنکوص قبلِ نکاح اسبنے بدن کی آب مالک بهونی سبه اوربعد نکاح وه ملک بقدرمشار البه مشوهرگی طرف عائد بهوجاتی سبے ، اور اس وجہ سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نقود وعروض می بعد بیع وشرار ملک بانع ومشتری ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوجاتی ہے، اور اس وجہ سے ایک، دوسرے کے قائم مقام ہوجاتاہے ایساہی شوہر در بارهٔ ملکب بدن زن قائم مقام زن ہوگیا ، مگر حب گنجائش تُنَدِّلُ ملک ملک ماورایک روسرے کی جاابک دوسرے کا قائم مقام ہونا مکن ہوا، نو درصورتِ قصائے قاصی یہ بات ضرور نرٹسے ، کیونکہ تاسى تجينيت تضاأد هرتو خدا كانائب، إد هررعيت كاولى -

ا اورقاضی کے نائبِ خدا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس ک من وفتی مارس خداس کے حدید سے اور میں میں اور فارسی کارمیم میں اور فارسی کارمیم میں اور

اے ایمان والو! استُرتعالیٰ کی اطاعت کر دواورالسّر کے رسول دملی انٹرعلیہ ولم )کی ، اورمعاملہ کا اختیار ر کھنے والے (مُحکّام) کی اطاعت کرد.

بے شک حاکم السرکا سایہ ہے زمین میں ۔

جَرِّض الشرنعالي كي طاقت كي جوزمين مِن سِهِ رَعِيْ طاكم كى، تومِن كرك كا، الله تعالى اس كى تومِن كريكم

جس نے میری اطاعت کی اس نے الٹرک اطا<sup>عت</sup>

، حادیث شربَهٔ بین اس کی اطاعت کا حکم دیا گیاس*ے ، ادمثا دباری تعالیٰ سے ک* يَاتِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ ، فَ وَ أَدِلْنِهُ وَالرَّسُولَ ، وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُمُ (النساء آياك)

ا در حدیث شریف میں سے کہ إِنَّ السُّلُطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ روسر*ی حدمیث مشری*ف میں ہے کہ مَنُ آهَانَ سُرَلُطَانَ اللهِ فِي الْأَرْمِينِ أَهَانَهُ اللهُ

اور سخاری وسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مَنُ أَطَاعَنِي فَفَدُ أَطَاعَ إِللَّهُ ،

الم من بقدر مشارًا اليه العني نفع توالد كے بقدر ١٢

<sup>ᄣ</sup>ᄶᄶᄶᄶᄶᄶᄣᄣᄣᄣᄶᄶᄶᄶᄣᄣᄣᄶᄶᄶᄶ<sup>ᄣ</sup>

Marfat com

وَمَنُ عَصَانِى فَظَلَمَ عَصَى اللهُ، و وَمَنُ يُطِعِ الْآمِيرُفَعَثَ اطاعنى وَمَنُ يُعْصِ الْآمِيرُفِعَن عصانى له وَمَنُ يَعُصِ الْآمِيرُفِعَن عصانى له

کی، اورس نے میری نافرانی کی اس نے استرکی استرکی استرکی است نے امیرکی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ، اورس نے امیرکی نافرانی کی اس نے میری نافرانی کی ۔
نے میری نافرانی کی ۔

سیابت و ظافتِ خداوندی کے ٹبوت کے گئے تواس کی حکومت می کافی ہے، جس پر آبیت اَطِیعُوااللّه ، وَاَطِیعُواالرَّسُولَ، وَاُولِی الْاَمْرِ مِنْ کُمُرُ، اور نیزاحاد بہش کثیرہ سا ہرایں ۔

قاضى وحاكم كى خلافت اوندى الرتامى دعاكم كى نيابت اورخلافت خدادندى بركون اعتراض كريد كريم من وقرات برايك من المرايك ا

انہی کا ہے، ارت رباری تعالیٰ ہے کہ إن الحكم الاَّينة و نہیں ہے حكم مرا لتٰرے سنے) پس التٰر تعالیٰ کے علا وہ کوئی شخص حاکم کیسے ہوسکتا ہے ؟

مگرچونکه حاکم و ننت کی حکومت بے نبابت و خلا فت خدا و ندی

له يرسب حديثين مشكوة شريف كتاب الامارة والقعنار سع لى كني بين ١١

\*\* ( I & J) ) \*\*\*\*\* ( I & ) \*\*\*

متصورتهی ، اس وقت حکومت خلیفه و قاصنی دغیره بالعرض ہوگی ، اورظاہر به درصورتنیکه اس کوحاکم بالعرض کہا ، تو پیمراس کی حکومت معارض اِن انگیکہ الاکونله نہیں ہوسکتی ، کیونکه موصوف بالعرض درحقیقت موصوف انگیکہ الاکونله نہیں ہوتا ، موصوف حقیقی وہ واسطہ نی العروض ہی ہواکرتا ہے۔

قاضی رعیبت کا ولی سیم اور دایت قامنی در در این به اس کی حکومت ہے ، کیونکه خود دلایت کا مفہوم سر پرستی ہے ، بعنی دوسرے کے کام کا نظم کرنا ، اس کے اموال کی خرید فروخت کرنا ، اس کا نکاح کرانا ، اس کے اموال کی نگه داشت کرنا ، اور دوسرے کے اموال میں اور نفس میں اس سے پوچھ بغیر تصرف کرنا ، اور اسی کا نام حکومت ہے اور دلیل نقسلی بہ حدیث شریف سے کہ

فَانِ النَّهُ تَحَدُّوُا، فَالمُسْلُطَانُ وَلِي مَنْ الرَّكِيمَ ورت كاديابِ برزاع بيدا بوجائه، تو لا وَلِي الله والله والله والناع من الرّك والله والله والناع والناع والله والناع والله والناع والله والناع والله والله والله والناع والله والله والناع والله والناع والله والله والناع والله والله والله والناع والله والله والله والناع والله والله

سیری مورت کے چندا دلیار مساوی درج کے ہوں ، مثلاً جار بھائی کسی عورت کے ولی ہوں اور ان میں عورت کے ولی ہوں اور ان میں ہیں ہیں کا حق ولا بہت ختم ہوجائے گا اور ان میں بہن کے نکاح کے سلسلہ میں اختلاف ہوجائے توسب کا حق ولا بہت ختم ہوجائے گا اور قاضی اس لڑکی کا جہاں مناسب سمجھے گا نکاح کرے گا، یہ حدیث قاضی کی دلایت سکے بارے میں صریح نص ہے۔

باتی رہی ولایت ، اول تواس کے نبوت کے لئے یہی حکومت

کانی ہے اکیونکہ حاصل ولا بت بحیثیت ولایت بھی تصرف بیج وشرار ونکل دحفظ اموال ہوتا ہے اور ظاہر سے کہ بے استمزار عیر نیس تصرف بیج دشرار ونسخ ، علی طندا القیاس زیکارح غیر، استمزارج غیر، فودایک قسم کی حکومت ہے ۔

علاوہ بڑیں جملہ فالمسلّطان و لئامن لاوَلِیَّ لَهُ عاکم کی ولایت عامه برنص صریح سے ، باتی خصوصیت من لاَولیُ لَهُ اُس قسم کی ہے جیسے کہاکرتے ہیں :جس کا کوئی والی دوارث نہیں اُس کا فدا وارث ہے .

(۱) توانین الہی کی بابندی ----- اسی سے قاضی نائب خدا بناہے۔ (۲) ادر رعیت پر شفقت ----- اسی سے فاضی کو لوگوں کے ابوال وانفسس

مِن تصرف كاحق حاصل مؤتاب.

اس کی دلیل بیسے کہ مخکام دنیوی کے نائبین کے سے بھی یہی دونوں چیزیں ضروری ہیں علاقوں کے گورنر ، مناموں کے مجسٹریٹ اور عدالت کے قاضیوں سے بے کرنیچ تک تام محکام کے ساتھ ضفقت دمہانی سے خروری سے کہ دوسرکاری قانون کی بیا بندی کریں ، ادر ساتھ ہی رعایا کے ساتھ شفقت دمہان کا برتا دُرکھیں ، ورنہ وہ حاکم اعلی کے نہ تو نائب سمھے جاتے ہیں نہ رعیت کے بہی خوا ہ ، بلکہ باد شاہ کے مخالف دمجرم ، ادر رعایا کے مثمن ہوتے ہیں ۔

علمی عفول عزرسے اللہ اگر حکومت کے عملہ کا کوئی عمل لاعلمی کی وجہ سے سرکاری اللمی معفول عزرسے اللہ اللہ علی کے خطاف ہوجائے ، بارعیت کے مفاد کونقصان ہوجائے ۔ بارعیت کے مفاد کونقصان ہوجائے ، بارعیت کے مفاد کونقصان ہوجائے ، توان کو ناف

مله بحیثیت دلایت: بعنی من حیث هی هی بعن نفس ولایت کا مفهوم ۱۱ که اِسْتِمْزُاج : مرمنی پوجها ، دا به دریا نت کرنا ۱۲

\*\* (TREAT) \*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*\*\*

ومجرم بمها جا تاہے، نہ دشمن خیال کیا جا تاہیے، اسی طرح اگر قامنی گواہی کی حقیقت سرجانے کی وج یہ رکول نیا نصلہ کر دہے، تو اس کی نیابتِ خداد ندی ادر دلامت متأثر نہ ہوگی۔

قصات فاص خدا کا نائب ادر عیت کا دل سے ، تواب جا نناچا کے کا واضی کا دہ فیصلہ باطنا یا فرز ہوئے کہ قامنی کا دہ فیصلہ باطنا یا فرز ہوئے کی وجہ جواب کے میں مدتک سے میں ادر جس چیز کے بارے

مِن اس فِیصلہ کیا ہے، اس میں فیصلہ جوال کرنے کی صلاحیت ہوا ہو، تو قامنی کا فیصلہ برائی فیصلہ کیا ہے، اس میں فیصلہ جوال کرنے کی صلاحیت ہوا ہو، تو قامنی کا فیصلہ برائی کا فذہوگا ، کیونکہ جب قامنی فیصلہ کرکے مری کو زن ایر کو کو ایر ایران ان فیصلہ کرے مری کو فی ایران نیس سکتا ، فامنی کے افران سے بارٹوں سے با

له نوًاب: ناتب ك جمع ١٠٠٠ قائم مقام ١٢

成果被被被被被被被被被被使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使

\*\* (ILE) \*\*\*\*\*\* (ILE) \*\*\*\*\*

دلیل کا فلاصہ یہ ہے کہ زیر یجٹ صورت میں ملکیت کی علت تام یعنی قبضہ موجودہ،
ممل یعنی زن غیر منکوصر میں اوراموال باقیہ میں ملکیت قبول کرنے کی ملاحیت ہی موجودہ،
اور فاعل ومفعول میں اتصال بھی ہوج کا سے بعنی محل قابل (مفعول) تک قبضہ و فاعس)
متعدی ہوج کا ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس قبضہ کو اب کوئی ختم کرنے والانہیں سے ،
بھرمتناز ع نیہ چیزمی مرعی کی ملکیت تابت نہ ہو تو سمجھو کہ علت تامہ کے لئے معلول لازم
نہیں ہے ، وھو کا ترکی !۔

مكراس صورت ميں بدلالت مقدمات سابقه أن كا حكمة تك كى خر کے گا،اور ظاہرے باطن تک اپناکام کرے گا،کیونکہ اوروں کے ظلم سے نجات اُس کی حابیت کے بھرد سے تھی ، جب وی اور وں کا مای ہوگیا، تو بھرقبضہ غیر کا اُٹھانے والا کون سے ؟ جب مکی علیہ کا قبضہ غیرمت تھ موجب ملک ہوگیا ہی کے عرم استحکام براس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ قاضی کے حکم کے آئے آگے ہولیتا سے، تو قبصنۂ مدعی تو پوجہ تائید فضارِ قاصنی ، وحایت متحکم سے کہ اُس کے اُسٹنے کی امید ہی نہیں، وہ کیونکر ملك منه وكا ؟ إد هرمال نتنازع فيه محل قابل! غرض علىت موجئه ملك بعني قبضه موجود ، علىت قابلهُ ملك بعني محل قابل موجود ، اس کے ساتھ اتصال فاعل و مفعول ہوجیا بعنی قبضہ محل قابل تک متعدی ہوجیکا ،جس کا حاصل یہ سے کہ مانع تعتری كونى نهيس، اب مبى عروض ملك مدعى، مال متنازع فيدير نه برونويوں كهو علىنِ تامه كولزوم معلول صرور نهيں ، سو ايسى بان سواآب

البته مدعی نے زن غیر مکوم کوما مل کرنے کے لئے یا کسی کا مال میرب کرنے کے لئے جوطر بقراضیارکیا ہے ا

تحقیل ملک کے کئے علط طریقہ اختیار کرنا گناہ کبیرہ سے

و د گنا ه کبیره سی جس کاخمیازه اس کوآخرت میں توضرور کھگتنا پڑے گا، اور ہوسکتا ہے کہ دنیا میں ہی وہ اس کے دبال سے دوجار ہو، تجربہ یہ ہے کہ ایسے مگار مصیبتوں میں صرور کھنتے ہر ر زی ہے بات کہ دھیبتیں کسس نسم کی ہیں ، اور کنتنی مقدار میں ہیں ، اس کا علم التّرتعالیٰ ہی كوسب. بالاجال قرآن كربم مِن بيدارت دسي كه: وَ مَا أَصَابَ اللَّهِ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيَمَا ادرتم كو (المَكْمُكَارو!) جو كيم صيبت بهنجتى سيء سے سَبَتُ اَیْدِی سے مُ وَیَعُفُوا و مَعارے کی اِقُوں کے کئے ہوئے کا مول سے پنجتی ہے، اور بہت سے گناموں سے تو درگذر (الشوری آبنت) ہی فراد یتے ہیں -ر ہاآخرت کا عذاب تو وہ اس مدسیت میں صراحة موجود ہے،جوبجٹ کے سٹردع میں ذکر کی جاجکی ہے کہ ناجائز طریقہ سے دوسرے کی ہرب کی ہوئی جائداد مر دوزخ کا مکڑا ہ طریقه کی خرا بی ملک باب بینی ایم بینی ایم بیات ایمی طرح میمونینی چله ته کوکسی طریقه کی خرا بی ملک باب بینی بیات ایمی طریقه ادر در در بعد سے حرام ہونے سے خود وہ چیز حرام نہیں ہوتی، آب مغصوب سے وضو کرے نیاز پڑھے، تو نیاز درست ہوتی ہے، زنا کی اولار عابدو عالم ہوسکتی سے ، بہ میں مبیع کے اوصاف خلاف واقعہ بیان کرنے سے بیع درست بونی ہے، بہ بحث تفصیل سے ابصاح الادلیمں ہے، وہاں ملاحظہ فرمانی جائے۔ فطعمة من النادس من من العرص و العرص و العرص و العرص و النارس و من النارس و من النارس و من النارس و من النارس و ادریه بات سب کوتسلیم ہے کہ کا زب وظالم مدعی اور جھو ٹے گوا و شدید وعبد کے ستحق بن ، اس حدیت سے بہ تابت نہیں ہو تا کہ فاضی کا فیصلہ باطنًا یا فذنہیں ہوتا ، بلکہ اُلٹااس صدست کے اشارہ سے تو باطنا بھی نافذ ہونا سہو من آتا ہے ، کبونکہ اَقَطَعُ لَهُ من لام تملیک ہے اچنی اگرمیں کوئی جنر یدعی اور گواہوں کے کذب کی دجہ سے دھوکہ کھا کر دوسرے کو دِلوادو

تو دداس کا مالک نو ہوجائے گا ، مگر مالک ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے ذمہسی

سم کامواجدہ باقی نہیں ، بلکہ کذب وزور کا شدیدمؤاخذہ اس کے سرہے ،اوراس دہسے

اس چنز کواینے حق میں رر دوزخ کا مکڑاں سمجھتا جائے۔

ہاں پیمنے تم کہ طریق حصولِ ملک گناہ کبیرہ سے ،اس سلے اِس كاوبال سريررسنه كاء دنياكي تكاليف جوبشهاوت ومكاقصا بكثم مِنَ مُصِبُبَةٍ فِيمَا كُسَبَتُ إِيْكِ يَكُمُ وَيَعَفُوا عَنُ كَتِبْرِ السِيصاحبول کواکٹر پیش آیا کرتی ہیں ، اُن کی نوعیت وسخد پرتو خدا ہی جانے ، يرغداب آخرت توصريث فائتها اقطع كذ قطعكة من النَّاس ۔۔۔اوکماقال ۔۔۔۔ میں بیان ہوچکا، اور یہی صریت ہے کہ حب کے بھرد سے آب یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ قضا کے فاضی نا فذنہیں ہو سكتيه، كوني أبب سب يوجه دربارهٔ عدم نفا ذِ قضا به حدمت كِدهر سے تنفل ہو تنک ؟! مهن چوگان مهن مبدال اب گذارش به سه کداس صریت سے توآب کی کاربڑماری معلوم ، اور کولی صربیث ہوتو لائے ، اور دس نهیں بین کے جائیے، بھرتا و قتیکہ آب اِس قسم کی آبیت و صربیث نه لائیں ، بروئے انصاف وقا بون مناظرہ آب کا اعتراض حنفيول يروارد بهي نهين مهوسكتا، بلكه يجم مقدمات مذكوره جويدي ہیں ایا کلام الشراور صربیت سے ماخور ہیں اور الطا اعتراض ب کے ذمہ رہے گا، اگر حوصلہ مرا فعت ہو تومقدمات مسطورہ کی میض قرآن ادر صربیت سے نابت فرمائیے، اد هرماً خذمقد مان کا ابطال کیجئے، پیمردسش نہیں بین کیجئے، نسب کن انصاف اور فہم سے کا م کیجئے ، ورنہ بے بھی کی تھہرے تی ، تو یہ یا درسہ کہ علم ہم بھی پڑھھے ہوئے ہیں ، اس علم کے مباوی ہی میں آپ کو : تفلیٰ تک پہنچا رہے ، اور جواسب نزکی بہ نزکی کامصان خورجتا ریں کے، آب کومعساوم سے کہ ہے تکی میں بوجوزیادہ

اله چوگال: گیندکابلاً ایمی چوکال ایمی میدال یعنی آیتے ابھی آزمائش ہوجائے ۱۲ کے ۲۰ کام نکلنا ۱۲

**长规模规模规模发展并未来发展发展发展发展发展发展发展发展发展** 

پڑتا ہے، کولھوکی مُثانُ صرور ملاز مائین صفور کے گوش گذار ہوئی ہوگی' اِن دجوہ سے اول ہی عرص کر دیا گیا ہے کہ اِس سے احترازاولیٰ ہے، درنہ کتافی معاف!

له وه مَثَن به سے بتسب سے کہا ہو اس ما میں ہوائ دے ہا۔ اور اللہ ہیں ، جائ نے کہا ہوا ، او جوں تو مرے گا ہا اللہ ہیں ، جائ نے کہا ، تو کہا ہوا ، او جوں تو مرے گا ہا اللہ نوابی دور میں گفتگو کا اوب یہ تفاکہ بُری چز بڑے کی طرف منسوب کرنے ہے بجا ہے اس کے دشمن کی طرف منسوب کرنے والے کہتے معضور کے دشموں کی طرف منسوب کرنے والے کہتے معضور کے دشموں کے سرکا در دکیسا ہے ؟ اور عام چیز خداموں اور طازموں کی طرف منسوب کی جاتی تھی ، نواب مناب کو کوئ اطساع دینی ہوتی تو کہتے کہ دو حضور والا کے خداموں کے کان میں یہ بات بہنجی ہوگی "اور عدم بات براہ داست منسوب کی جاتی تھی ، کہا جاتا تھا کہ دو جناب عالی نے خدام کو انعسام سے فواز ا " ۲

**"被果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果** 

## محام سيكاح مرفامس ويبداكرام

## محارم سے نکاح معارم سے نکاح مدر نامہ میں میں میں اور اسے

معارم کے عنی افرام: تُرُرُم کی جمع ہے ، جس کے تنوی عنیٰ ہیں احرام"، اور شریعت کی اصطلاح میں استخریم" وہ (مردیاعورت) ہے ، جس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے آکاح حرام ہے ، خواہ نسبی رہنتہ کی وجہ سے ، یا دورہ پینے کی وجہ سے ، یا ناجائز انتفاع کی وجہ سے ، مِنْ حَرْمَ بِنگاحُهُ عَلَی التأبید بِنسَبِ اومُصاهم قِوَ، اور صَاعَ او بوَطٰیِ استفاع کی وجہ سے ۔ مَنْ حَرْمَ بِنگاحُهُ عَلیَ التأبید بِنسَبِ اومُصاهم قِوَ، اور صَاعَ او بوَطٰیِ حسرامِ (قواعد الفقہ)

ادر ہرزنا میں صرواجب نہیں ہوتی ، تنویرالا بُصار میں اُس زنا کی جس میں صرواجب ہوتی سے یہ تعربین کی گئی ہے۔

عاقل بالغ بونے والے کا برضا ورغبت کسی ت بل خواہش عورت کی اگلی راہ میں سحبت کرنا ،جو ملکب مین اور ملک نکاح سے فالی ہو، نبز ملکیت کے شاہیے وَطُءُمُ اللَّهِ عَاظِقَ طَائِبِ عَاظِقَ طَائِبِ عَلَى الْمِلْمُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّ الللَّ

**《\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

دُ إِينَ الإِسْلامِ (حواله سابق) بعي خالي بواوريه واقعه دارالاسلام مين ميني آيا بو

معن احدے نغوی معنیٰ ہیں «روکنا» اور شریعت کی اصطلاح میں «حُدُ»اس سزا حد کے علی کو کہتے ہیں جس کی مفدار متعین ہے ،اور جوبطور حن الشرواجب ہوتی ہے ،

اور جس كامقصد رُجْر (تنبيه اور سرزنش) بهوتا ب، الحُدَدُ عُفُوبَة مُفَدَّرَة وَجَبَتِ حَقَاً

بِنَّهِ تَعَالَىٰ زَجُرًا ﴿ دِرَمِخْتَارٍ ﴾

عدود جاری ، حدر آن حرار ترکی مزا ) حدود جاری ، محدر آن جاری کی مزا ) حدود جاری ، محدر آن می می دیگر جرائم سزا ) اور شرائی بینے کی سزا ۔۔۔۔ ان جارسزاؤں کے علاوہ اسلام میں دیگر جرائم کی جوبی جھو ٹی بڑی سزائیں ہیں وہ تُعُرِیُر اور سیاست کہلاتی ہیں ، اور اُن کا اجرار قاضی کی صواب دید پر موقوف ہوتا ہے ، ان کا جاری کرنا لاز گا صروری نہیں ہوتا ، اسی طرح قصاص معاف بھی حد نہیں ہے ، جنانچہ مفتول کے وُرُ نار قصاص معاف بھی کرسکتے ، اور حدود چو نکہ النہ کو حق ہیں ، اس سے ان کو معاف کرنا جائز نہیں ہے ، بلکہ اس سلسلہ میں سفارش کرنا بھی خت نا ایک معاف کرنا ہوگئت کا ایک معاف کرنا ہوگئت کا ایک معاف کرنا ہوگئت کی معاف کرنا ہوگئت کرنا ہوگئت کی معاف ہیں سفارش کرنا بھی خت کا ایک دیو جمل ہے ۔

صراور تعزیر میں فرق ایرے اور کٹرالو قوع جرائم کے لئے شریعت میں جوسزائیں صراور تعربیروں فرق ایرے اور کٹرالو قوع جرائم کے لئے شریعت میں جوسزائیں

سے روکتاہے ، اور جن کا اجرار دوبارہ جُرم کرنے سے روکتاہے ، شربیت کی اصطلاح میں صدود کہلائی ہیں . اور وہ صرف جاڑ ہیں ، زُنا ، چِرَری ، (زناکی ہمت لگانا اور شرائب بیا۔ دیگر جرائم جو یا توجیو نے جرائم ہیں ، یا قلیل الوقوع ہیں جیسے افکام ، جانوروں کے ساقہ بذهلی وغیرہ ، ایسے جرائم کی سزائیں متعین طور برمقر نہیں کی مئی ہیں ، بلکہ قاصی کی صوابد

پر تھوڑ دی کئی ہیں. قاضی جرم کی نوعیت دیکھے گا ، اور جو سخت سے سخت ، یا ہلی سے ہلی سزامنا سب سمجھے گا جاری کر سے گا .

الغرض جس جرم کی سزا شریعت مین تعین سے وہ "صد" سے ، ادرس جرم کی سزا قاضی کی صواب دید پرموتوف سے وہ " تعزیر "ہے

<u>صدر رنا کے بین (۱) غیرشادی شدہ کے لئے شو کوڑے (۲) اور محف</u>ن بعنی شادی شدہ سلمان کے لئے رُخم بعین سنگ سارکرنا .

مستكركا أغاز اس كے بعد جانا جائے كراگركوئى شخص اپنے مخرم سے مثلاً ماں يابهن

**我我来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

ے نکاح کرنے ، اوراس کے ساتھ ہم بستر ہی ہوجائے ، تواس پرزناکی سزاواجب ہوگی یائین و اسے سے نکاح کرنے والے کویہ بات معلوم تھی کہ دوعورت اس کی تخرم ہے ، اور مگر سے نکاح حرام ہے تواس پر حدِزنا واجب ہے ، اوراگر وہ نادا قف تھا تو حدواجب نہیں ہے۔

اورامام اعظم الوصنيفه من من من من اورامام رُفر کے نزد بک بهرمبورت اس پرحدوا حب نہیں سے ،البتہ اگراس نے جانتے بوجھنے یہ حرکت کی ہے تو اس کوسخت عرتناک مزادی جائے گی۔

المم الوحنيف كفلى دلال ادرام ابوطنيفه رحمه الشرك باس نقلى دلاك درج المام الوحنيف كلي دلاك درج المام الوحنيف كالمام الوحنيف المام الوحنيف كالمام الوحنيف كالمام الوحنيف كالمام الوحنيف كالمام المام الوحنيف كالمام المام المام المام كالمام المام كالمام كالمام

بہلی روابیت ، حضرت برارض الشرعة فرات بین کہ بیری ملاقات میرے ابون صرف ابوق فرات بین کہ بیری ملاقات میرے ابون صرف ابوق فرق دو بن نیاروضی الشرعة سے ہوئی ، وہ چند لوگوں کے ساتھ جارہے سے ،اوران کے ہاتھ میں جفنڈ اتھا ، میرے دریافت کرنے برانفوں نے بتا با کہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے باپ کی وفات کے بعد نکاح کرلیا ہے ،حضور اکرم صلی الشرعلیہ وہم نے ہیں بھیجا ہے کہ ہاں کی گردن اور ایک روایت میں سے کہ اس کا مال اپنی تحویل میں کرلیں ۔۔۔۔ یہ روایت ابو داؤ د، ترندی ، مُن تَدُرک حاکم ، ابن ماجر، محمادی ،مصنف عبد الرزاق ، صنف به رابی شخیم میں ہے۔ ابن الی شبیم میں میں میں ہے۔ ابن الی شبیم میں میں میں ہے۔

روسری روابیت : منعاوید بن فراه کے دادامعاوید بن ایاس رضی استرعه کوآل حضور ملی استرعه کوآل حضور ملی استرعلیه دسلم نے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا تھا جس نے اپنی بھویعنی را کے کی بیوی سے نکاح کر دیا تھا ،اور آئی نے حکم دیا تھا کہ اس کی گردن اوادی جائے ،اور اس کے کاری بانجوال حدید بیا جائے ۔۔۔۔۔۔ یہ روایت ابن ماج بسے ،امام ترزی نے مال کا پانچوال حدید بیا جائے۔۔۔۔۔۔ یہ روایت ابن ماج بسے ،امام ترزی نے

\*\* (ILI) \*\*\*\*\* (INT) \*\*\*

بھی کتا ب البحدو د ، با ب التعزیر میں اس کا نذکر ہ کیا ہے ۔

ان دا قعات ہیں حضور اکرم صلی انٹر علیہ دسلم نے زنا کی سزا جاری نہیں فرمائی ہے ،کیونکہ زنا کی سزایا توکوڑے ہیں یارحم ،سیں ٹابت ہوا کہ محارم کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں جد تو دا جب نہیں ہے ،البتہ تعزیرًا اس کوقتل کیا جاسکتا ہے۔

تبیسری روآبیث: حضرت ابن عباس رمانسے مردی سے کہ حضوراکرم صلی الشرطلیہ وسلم نے ارمثاد فرمایا کہ:-

مَنُ وَقَعَ عَلَىٰ ذَاتِ مَحُرَمٍ فَاقْتُلُوكُ ﴿ جَيْضِ النِّيمِ كَمَاتَه بْعَلَى كُرْ عِاسَ كُوتَلَ كُرُدِهِ

یہ روایت ابن ماجہ اور تر مذی میں ہے ،اس کا مفادیہ ہے کہ تُحرُم کے ساتھ زنا کرنا عام زنا سے سخت جرم ہے ، ایسا شخص اگر کنوارابھی ہو ، نواس کو کوڑے مار کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا ، بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا ،اسی طرح اگر مُحرُم کے ساتھ نکاح کر کے صحبت کرے تو یہ بھی عام زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے ، بہذا ایسا شخص بھی تعزیرٌ ااور سیاستُہ قتل کیا جائے گا ، زنا کی سزا اس پر جاری نہیں کی جائے گی ،جس میں زانی اگر کنوارا ہوتا ہے تو سول کو رہے لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے ، کیونکہ یہ مُحرُم اس رعایت کاحق دار نہیں ہے ۔

چونهمی **روابیت**: ارت دنبوی *سیج که:* 

أَدُنَءُ وَاالَحد ودَعَن المسلمينَ مَااسُنَطَعُتُمُ ، فَإِنْ كَانَ لَه عَخُرَجُ فَخَلُوا السَينَكُ فَانَ الْامامَ اَنُ يُخْطِئَ فِي العَفُوخُورُ مِنْ اَنُ يُخْطِعُ فِي العقوبة رمشكوة ، كتاب مدود العلايان ) يُخْطِعُ فِي العقوبة رمشكوة ، كتاب مدود العلايان)

جہاں تک گنجائش ہوسلمانوں سے حدود ہٹادہ ایمی اگر مجرم کے سے چھٹکارے کی کوئی داہ ہو تو اس کی راہ مول در میں کہ امام کامعاف کرنے میں مناطق کرنا بہترہے اس سے کہ سزاد نے مناطق کرتے ہوئی کی سے کہ سزاد نے مناطق کرتے ہوئی کی سے کہ سزاد نے مناطق کرتے ہوئی کرتے ہے کی کرتے ہوئی کرتے ہے کرتے ہوئی کرتے ہوئی

یہ حدیث مرفوع بھی روایت کی گئی ہے ، اور حضرت عائشہ رمائے ارشاد کے طور پر بھی روایت کی گئی ہے ، کیونکہ مضہون مدرک بالعقل نہیں ہے ، نیز روایت کی گئی ہے ، کیونکہ مضہون مدرک بالعقل نہیں ہے ، نیز تام مجتہدین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے ، جواس کی صحت کا ایک نبوت ہے ، علادہ اذیں اس حدیث کے لئے شا پر بھی موجو دہے ، اور وہ حضرت کا بخز رصنی الشرعنہ کا قصہ ہے کہ جب العول نے زنا کا اقرار کیا تھا ، توحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ان کوکئی بار ٹالا تھا ، مگر جب دہ اپنے اقرار پر مصر رہے تو مجبورًا ان کورجم کیا تھا ۔

اسی صریت سے فقہار کرام نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ اَلْکُدُودُ مَنْذُرِ أَبُاللَّهُ بِهَات

**唯沒我就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就** 

\*\* ( This) \*\*\*\* ( IVA) \*\*\*\*\* ( IVA) \*\*

رستبه کی وجهسه صدود الله جاتی میں) بنرحد میث مرفوع بھی سبے کہ اِدُسَ آوُا الحد و َ مالنُہما <del>،</del> یہ حدمیتِ امام ابو حنیفہ <sup>رم</sup> نے اپنی مسندمیں روابت کی سپے ہتخریج سے لیئے دیکھیے مولانا ابوانحسنا عبدالعي تكفنوي كارساله مدالقول الجازم في سقوط الحديبكاح المحارم "(صلا)

من كم تعريب اس كالمسمل است براك كالمن المن المن المن المن المالية المن المنابة المن المنابة ا

مِتَابِتٍ فی نفس الاَمُرِ دورمخدار) پھرتُ ہے کی می<sup>نا قس</sup>یس ہیں ،محلِ وطی بعنی عورت میں پایا جانے والاستبريقس وطي من ياياجانے والاستئبر، اور عقد نكاح من ياياجانے والاستئبر۔

تمینون قسموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

من و المحل كي تعريف المكل (حس كونشهُ تكميه اورك في الملك على المنك على المنك على المنك على المنك على المنك المنك على المنتب المناك المنتب المناك المنتب المناك المنتب المناك المنتب المناك المنتب المناكم المن

ہونے کی کوئی دلیل موجود ہوں میں وجہ سے اسٹنیا ہ کی گنجائش ہو، مثلاً اپنی اولا د کی باندی ے دطی کرنا ، صد*یت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ* اَنْتَ وَمَالْکُ لِاَہِیُكَ ( تواور تیرا مال تی<sup>رے</sup> باب کے لئے ہیں ) اس کئے یہ مجھنے کی گنجائش ہے کہ شایر اس تفص نے اولاد کی باندی کو این باندی سمجھ کرصحبت کی ہو \_\_\_\_\_ سٹ بنی المحل کی دوسری مثال وہ عورت ہے جس کوالفاظ کنائی کے ذریعہ طلاق بائندی گئی ہو، اور عدت میں شوہرنے اس سے صحبت کی ہو، کیونکہ صحابۂ کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف تھا کہ کتا تی الفاظ میں تجعی طلاق واقع ہوتی ہے، یا ہائنہ،اس سنے یہ سمجھنے کی مخبا<sup>ک</sup> ن ہے کہٹا پر شوہرنے اس کومُعَتَدُهُ رَجُعِیَّہ سمجھ کرصحبت کی ہو،اس کے علاوہ سننبہ فی المحل کی اوربہت سی صورتیں ہیں ،تفصیل کے لئے کتئب نقسیا مولاناعبدالحي لكفنوي كإرساله القول الجازم ديجيس.

من فی المحل کا حکم است کا حکم یہ ہے کہ جہاں بہت کہ یا یا جائے گا، حززاد اجب مسید می المحل کا حکم انہیں ہوئی، اگر جے صحبت کرنے والے نے اس عورت کواپنے کے حرام سمجھتے ہوئے صحبت کی ہو، اور اس صحبت سے اگر کوئی اولا دبیدا ہوگی اور صحبت كرف والااس كا دعوى كرك كاتواس كانسب ثابت بوكا .

من فى الفعل كى تعريف المشبر فى الفعل حس كادوسرانام شبر إشتهاه بيعنى المسبري المسلم ال

میل دطی (عورت) میں تواستہاہ کی کوئی شرعی بنیاد نہمو، گرصحبت کرنے والے کے تم میں استہاہ کی گنجائش ہو، مثلاً ماں، باپ کی باندی سے محبت کرنا، بہاں کوئی دلیل شرعی تو ایسی نہیں ہے ، جس سے ملکیت کا سئے ہیدا ہوتا ہو، گر ماں، باپ اورا ولا دے درمیان ایک دوسر کی چنزیں استعمال کرنے میں جو ہے تکلفی پائی جاتی ہے، اس سے اس شبدگی گنجائش ہے کہ شاید معبت کرنے والے نے اس باندی کو اپنے لئے ملال سمجھ کرصحبت کی ہو، اس قسم کی دوسری مثالیں ہیں واجس عورت کو طلاق منگئی ہو، اس سے دوران عدت وطی کرنا کہ ہو، وران عدت وطی کرنا ہو معروت ہو گئی ہو، اورشو ہرسے یہ کہا گیا ہو کہ بہ تبری ہیوں ہو سے میں شوہر کی فلوت گاہ میں پہنچائی گئی ہو، اورشو ہرسے یہ کہا گیا ہو کہ بہ تبری ہیوں ہو سے میں مقام کی فلوت گاہ میں پہنچائی گئی ہو، یاجس عورت نے کہ یہ تبری ہیوں ہو سے مورت کو مال کے بدل میں طلاق دی گئی ہو، یاجس عورت نے مال کہ زید یہ شوہر سے فلع کیا ہو، اس سے دوران عدت صحبت کرنا (دیگر صورتوں کے لئے القول انہازم دیکھیں) ،

ن بین العقد کی نعریف است نیا العقد: دہ شہ ہے جوعقد نکاح کی دہسے ہیدا ہوا مست سیا ہوا مست کی العقد کی نام تیری منکو صیا معدہ سے نکاح کرکے وظی کرنا ، تیری منکو صیا معدہ سے نکاح کرکے دطی کرنا ، بیٹوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرکے دطی کرنا ، اقد بغیر گوا ہوں کے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اقد بغیر گوا ہوں کے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے دطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرنا ۔ اور بغیر کو بغیر نکاح کیا یا جاتا ہے ، حقیقہ وہ عقد نہیں ہے ۔

من و العفار كا حكم السخم كا حكم صاحبين ا درائمة ثلاثه كے نزدیک بیرے كه اگر سند فی العفار كا حكم الحرام بحتالقا، تو مقرز ناوا جب بوگ ورنه نہیں ، بعنی ان حضرات كے نزدیک مثبہ عقد كا حكم و بنتے جوئشبہ نعل كا ہے ۔ ورنه نہیں ، بعنی ان حضرات كے نزدیک شبہ عقد كا حكم و بنتے جوئشبہ نعل كا ہے ۔

ادرامام اعظم اسکنز دیک اس صورت میں مطلقاً حدُواحب نه ہوگی، خواہ دہ ترمت کوجانا ہوایا نہ جانتا ہو ،امام اعظم اسکنز دیک تیسم ہملی قسم کی طرف را جع ہے، یعنی جوحکم شبر نی المحل کا ہے ، وہی حکم مشہ نی العقد کا ہے ، البتہ اگر وہ تحریم کوجا نتا تھا ، اور کھیراس نے یہ انسانیت و حرکت کی ہے، توجو بھی سخت سے متناز ہوگئی ہودہ دی جائے گی ،فتح القدیر میں ہے۔

وَمَن تَزُوَّجُ امُراً اللهُ يَكِلُ لَهُ فِكَا عَلَا اللهُ النّ كانت مِن دُوى محارمه بِنسَب كامِّة اوبنته ، فوطِئها ، لَم يَجِبُ عليه الحديث عند ابى حنيفة وسفيان النورى ورُرُفُرُ و إِنْ قال علمتُ الحَاكَة عَورة من الكن يجب عليه بن لك المهر ، ويُعَاقبُ عقورة هي الشّر أن قال علمتُ الحَاكَة عَريم ولكن يجب عليه بن لك المهر ، ويُعَاقبُ عقورة هي الشّر أن عالم النق التعزير سياسة لاحلكه مقدر ألش عا ، اذاكان عالمًا بن لك ، واذالم يكن عالمًا لاحدة ولاعقوبة تعزير ، وقال ابو يوسف وحمد والشافعي وكذا والك واحدمد على الداكان عالم الكن عالم الله واحدمد على الداكان عالمًا لله واحدمد على الداكان عالمًا الله واحدمد على الداكان عالم الله واحدمد الداكان عالم الله واحدمد الداكان عالم الله و الشافعي وكذا والشافعي وكذا والم واحدمد الداكان عالم المؤلّد والشافعي وكذا والله واحدمد الداكان عالم المؤلّد والشافعي وكذا والناكان عالم الله واحدمد الداكان عالم المؤلّد والمؤلّد والشافعي وكذا والشافعي وكذا والمؤلّد وال

بجب الحدثُ اذا كان عالمُا بذلك (صبه) ترحم بد: حبن خص نے كسى ايسى عورت سے نكاح كيا جس سے نكاح حلال نہيں ہے .مثلاً ووعور نسب كى وجہ سے اس كى مُحرُم ہے جیسے اس كى مال اوراس كى بہن ، پھراس سے سے جت كرلى تو امام ابو حذیقہ ،سفیان نورى اورامام زفر رحمہم الٹر کے نز دیک اس پر حدواجب نہوگى ، اگر جہوہ

اس عورت کوحرام سمجھا ہو ملکہ اس براس عورت کا مہرو اجب ہوگا اور اس کوجوسخت سے
سے
سخت سزاہوسکتی ہوبطور سیاست دی جائے گی ۔ شرعًا مقررہ حدے طور برکوئی منرانہ دی جائی

معلم اس صورت میں سے جب وہ تحریم کوجانتا ہو، درند نہ تو حد سے نہ بطور تعزیر کوئی سزا ہے ادر

صاحبین ،امام سنافعی اوراسی طرح امام مالک اورامام احمد رحمهم استرکا قول بیریب که اگر ده تحریم کوجانتا تفاتوحد واجب سبے۔

مفتی و و ایر می مفاصة الفتا وی سے نقل کیا گیاہے کہ نتوی ما حبین کے تول برسے مفتی میروں کے اور فرایلے کہ اور فرایلے کہ امام معاصب کے تول پر نقط کو رکز دیا ہے ،اور فرایلے کہ امام معاصب کے تول پرفتوی دینا زیادہ بہترہے (کرِمِخاریم الشامی میں الم معاصب کے تول کی کا دیجان ہی بہی معلوم ہوتا ہے ،کیونکہ افغول نے سب سے آخریں امام صاحب کے تول کی دلیل بیان کی ہے ، اور اُن کا طریقہ یہ سے کہ وہ تول مختار کی دلیل آخریں ذکر کرتے ہیں۔ دلیل بیان کی ہے ، اور اُن کا طریقہ یہ سے کہ وہ تول مختار کی دلیل آخریں ذکر کرتے ہیں۔ سے معاصب معدایہ نے بہلے وہ بڑھ کی جا اس سلسلمیں نہایت جا مع اور محققا نہ بحث کی ہے ، اس سلسلمیں نہایت جا مع اور محققا نہ بحث کی ہے ، اس

(\* (INY) \*\*\*\*\*\* (INY) \*\*

وَمَنُ نَزَوَّ مَ امُرَأَةً لَا يَجِلُّ لَهُ نَكَا كُفَا ، فَوَطِئُهَا لَا يَجِبُ عليه الحَدُّ عند إلى حنيفةً لكنه يُوحَبُّ عقوبة الذاكان عَلِمَ بذلك ، وقال ابويوسف وهم والشافعيُّ: عليه الحدُّ اذاكان عالمًا بذلك ، لان عقل لم يُصَادِفُ عَلَّهُ فَيلَعُو اكما اذا أَضِيُفَ الى الذُكوم ، وهذا لا تَعَمَّلُ المَّهُ ما يكون عَلَّا لِحَكُه ، وحَكمُه الحِلُّ ، وهي من الحمامات .

والأنتى من بنات بنى آدم قابلة كلتوالله، وهوالمقصود، فكان ينبغى ان ينعقب مقصود لا، وهوالمقصود، فكان ينبغى ان ينعقب اوالأنتى من بنات بنى آدم قابلة كلتوالله، وهوالمقصود، فكان ينبغى ان ينعقب ان ينعقب فى حق جميع الاحكام، إلا انه تقاعد عن افادة حقيقة الجيل قيُور ثالث بهة الان الشبهة مايشبه الثابت، لا نفس الثابت، إلا أنه ارتكب جريمة وليس فيهاحت مفكرة فيعن روجب الحد والذى لا يوجبه مفكرة فيعن روجب الحد والذى لا يوجبه من السي عورت سے نكاح كياكه الله على استخص برمد مارت سے نكاح كياكه الله على ا

اورصاحبین ادرا مام مشافعی رہ کے نز دیک استخص پر حد دا جب ہے ہجکہ وہ تحریم کو جانتا ہو ،
کیونکہ یہ نکاح ایک ایساء غدہ ہے جس نے اپنے محل کو نہیں پا با، (بعنی جس عورت کی طرف عقبر نکاح کی نسبت کی گئی ہے وہ نکاح کا محل نہیں ہے) لہذا وہ نکاح بیکارا وربغو ہوگا ، جیسا کہ کسی مرد کے سافڈ زکاح کرنا \_\_\_\_\_ اور اس عقد کا محل کو نہانا اس وجہ سے سے کہ عقد کا محل و نہانا اس وجہ سے سے کہ عقد کا محل و ہانا اس وجہ سے سے کہ عقد کا محل و ہانا اس وجہ سے سے کہ عقد کا محل و ہانا و کی ہے ، اور یہ منکو حمر ماتِ

ابديم سے سے راس ليے بيعورت نكاح كا حكم قبول نہيں كرسكتى)

ادرامام ابوصنیفدرہ کی دلیل یہ ہے کہ اس عقد نکاح نے ابنے محل کو پالیاسے ، کیونکہ عقدکا محل دہ ہے ، جوعقد کی عرض ادر مقصود کو قبول کرے ، اور تمام عورتیں (خواہ محرمات ہوں یا غیر محرمات) توالد و تناسل کی صلاحیت رکھتی ہیں، ادر یہی نکاح کی عرض ہے، اس کے مناسب یہ ہے کہ یہ نکاح ابنے تمام احکام کے حق ہیں منعقد ہوجائے ، مگرید نکاح صلت وطی کا فائدہ دینے سے عاجز رہ گیا ہے (اس کے کہ شریعیت نے محرمات سے نکاح حرام کیا ہے) العرض یہ نکاح سنجہ بیدا کرے گا، کہونکہ شہر اس چیز کا نام ہے جوشی نابت کے مشابہ ہو، مگر المناس میں السی خص نے ایک بڑے گئاہ کا ارتکاب کیا ہے ، ادراس نابر ، سے بوشی ناب کیا ہے ، ادراس

\*\* (IV) \*\*\*\*\*\* (IV) \*\*\*

کی کوئی حد تعین نہیں ہے ، لہذا اس کو سخت سزادی جائے گی ۔

(۱) نکاح کی غرض اور مقصو دِ اصلی جوازِ وطی نہیں ہے، بلکہ تُولَّدِ اولادہے، ارت و باری دِ سَاءً کُمْ حَدُثُ کُکُمْ وَ وَحَرَیْسِ تَمِعاری کھیتی ہیں) اور ارت دِ نبوی اِنی مُکانِر و کِمُ مُ الاُمْ مَهُ المُمْ حَدُثُ کُکُمْ وَ وَحَرَیْسِ تَمِعاری کھیتی ہیں) اور ارت دِ نبوی اِنی مُکانِر و کِمُمُ الاُمْ مَ المَّرِ تَمُعاری زیادتی کے ذریعہ دیگر امتوں پر فو کر دن گا) سے بہی غرض ثابت ہوتی ہے، اور وطی چونکہ تو تُدکے لئے واسطہ ہے، اس نے بالواسطہ وہ مقصور ہے جس طرح بقائے انسان کے لئے غذا بالواسطہ مقصور ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اسی وجہ سے زِناح ام کیا گیا ہے کیونکہ زان کا اصلی مقصد شہوت رانی ہوتا ہے، حصولِ اولا دمقصور نہیں ہوتا، نکارح مُتعہ اور نکاح مُوقَتُ کُولُونُ مُتعہ اور نکاح مُوقَتُ کُ

کے حرام ہونے کی وج بھی کہی ہے۔

(۲) دطی اگرنگاری کی غرض ہو، تو دوعلت غائی ہوگی جس کو معلول کے دجو دمیں کھے دخل نہیں ہوتا ایکونکہ چار علت معلول کا جزمرت علّتِ مادی اور علت صوری ہوتی ہیں، علتِ فاعلی اورعلتِ غائی معلول سے خارج ہوتی ہیں ، مثلًا چار پائی کے اجزار بائے ، باہیں، اور جان ہیں جوعلت مورت اور ہیئت بادی ہیں جوعلت موری ہے اور یہ دونوں علیس چار پائی کا جزیں ۔ گر بڑھئی جوعلت فاعل سے ، وہ علت صوری سے اور یہ دونوں علیس چار پائی کا جزر نہیں ہیں، کو رکھ فاعل سے ، اور چار پائی کی غرض اولیٹ بی جا سے چار پائی کا جزر نہیں ہیں، کو رکھ ضروری نہیں سے کہ چار پائی تیار ہوئے ہراس کی غرض مرتب ہیں ہو، الغرض وطی اگر ذکاح ضروری نہیں سے کہ چار پائی تیار ہوئے ہراس کی غرض مرتب ہی ہو، الغرض وطی اگر ذکاح کی غرض ہو، تب ہی اس پر دنکاح کی صحت موقوت نہ درسہ گی۔

(۳) كى كا فرك نكاح مى دونىي بول الجرده سب مُسْرَّت باسلام بوجائي ، تو مديت ترفيف

یں یہ کم ہے کہ ان دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کے اختیار کر لینے کا شوہر کو اختیارہے ،اس
اختیار سے صاف ظاہرہے کہ اسلام کے بعد بھی وہ دونوں بہنیں علی حالہ اس شخص کے حکاح
میں ہیں ، ورنہ اختیارِ تعیین باطل ہوگا۔ حالانکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ ان دونوں سے ولمی
کرنا حرام ہے ،اسی طرح اگر کوئی شخص دو بہنوں کوخر بیرہے ، آد سب جانتے ہیں کہ دوئو کو دونوں بہنوں ہوخر بیرہے ، آد سب جانتے ہیں کہ دوئوں بہنوں ہونے سے جس کوچاہے دھی کے خاص کرسکت
ہے ،حالانکہ غرض نکاح بعنی دونوں بہنوں سے جست کا حلال ہونا مولی کو حاصل نہیں سے ۔

(م) ہوی روز ہے۔ سے ہو، یا احرام کی حاست میں ہو، یاحیف کی حاست ہے، ہو، یا نقاس کی حاست ہے، اور کی حاست میں ہو، تو دطی کا حلال ہو نا جس کو نکاح کی غرض ہما گیا ہے حامل نہیں ہے ، اور نکاح جوں کا توں موجود ہے، اسی طرح کوئی ہوی سے ظہار کر ہے ، تو کفارہ ادا کرنے سے ہہلے صحبت جائز نہیں ، مگر دیکاح ہوجائی ہے۔ اسی طرح ایلار میں ہی ہوی حرام ہوجائی ہے مگر نکاح باتی رہا ہے۔ نیز محارم (ماں بہن وغیرہ) کوخرید نے کی صورت میں ملکیت یائی جائی ہے گر حلت وطی تابر نہیں ہے ، الغرض ندکورہ بالا دج ہ کی بنا پرحلت وطی کو نکاح کی اصلی غرض

قرار دینا درست نہیں سہے۔

الغرض جب مردنکاح کا اصل ہے، عورت نکاح کا محل ہے، ادرطرفین کی دضامندی سے گواہوں کے سامنے ایجاب و تبول ہوئے ہیں، توبیہ نکاح ، نکاح صحیح کے تبیل سے ہوگا اس کو نکاح باطل مینی معددم محض نہیں کہا جاسکتا ، اور جب نکاح کا تحقق ہوا، تو کا نار نکاح اس برصرورمتفرع ہوں گے، اور نکاح کے آثاریں سے سے زِنا اور حِدِزنا کا منتفی ہونا ،اور

\*\* (ILLAT) \*\*\*\*\* (IVA) \*\*\*

نسب كاتابت بهونا ـ

من اور حرام ، حربی کافراک تا مال جس اسمحے ، کیونکہ نکاح کی طرح قتل بھی دو طرح کا ہوتا ہے ، جائز اور حرام ، حربی کا فرکا قتل جوام اور گنا ہو کیے ہے ، گر حب بھی قتل ہا اور حرام ، حربی کا فرکا اور آثار قتل بعنی رنج و تکلیف ، اور جائز کا مخواہ حرام ہو یا جائز ، وہ واقعی اور حقیقی قتل ہوگا ، اور آثار قتل بعن رنج و تکلیف ، اور جائز کا جائز قتل میں تو آثار متفرع ہوں ، اور حرام قتل میں آثار متفرع ہوں ، اور حرام قتل میں آثار متفرع نہوں کے ، یہ نہیں ہوگا کہ جائز قتل میں تو آثار متفرع ہوں ، اور جب بعن نکاح ہے ، یہ نہیں ہوگا کہ جب بھی نکاح ہے ، اور جو دائز اور کہ بین صحب نکاح کے باوجو د آثار متفرع نہوں کے ، یہ نہیں ہوگا کہ میں تو نسب ثابت ہو ، اور وجو د سے جو عدم اور باطل کا مقابل ہے ، جو از مراد نہیں کو صف نصحت سے مراد تحقق اور وجو د سے جو عدم اور باطل کا مقابل ہے ، جو از مراد نہیں سرح حرام کا مقابل ہے ، جو از مراد نہیں سرح حرام کا مقابل ہے ، جو از مراد نہیں سرح حرام کا مقابل ہے ، جو از مراد نہیں سرح حرام کا مقابل ہے ۔

افعال حسید اور نزی کی تعرف کا موں سے دوکا گیا ہے، اُن کی ڈوتیں اُن کا دور سے دوکا گیا ہے، اُن کی ڈوتیں اُن کی ڈوتیں اُن کا دور افعال جت اور افعال جت یہ وہ بین جن کا دوم فہوم جو شریعت کے نازل ہونے سے پہلے تھا دہ بحالہ وُرُدُوشِرع کے بعد باتی ہو، اس کے مفہوم میں کوئی تغیرہ ہوا ہو، میں تغیرہ ہوا ہو، میں کوئی تغیرہ ہوا ہو، میں کرنا، زناکرنا، شراب بینا وغیرہ سے ادر افعال شرعیہ دہ ہیں، جن کا اصلی فہوم میں کوئی تغیرہ ہوں کے مفہوم میں ہون کا اصلی فہوم میں کوئی تغیرہ ہوں کے میں ہونا کی میں کوئی تغیرہ ہوں کی اصلی فہوم میں کوئی تغیرہ ہونا کی میں کوئی تغیرہ ہونا کی دور میں میں کوئی تغیرہ ہونا کی میں کوئی تغیرہ ہونا کی دور میں میں کوئی تغیرہ ہونا کی دور میں دور کی تغیرہ ہونا کی دور کی دور کی دور کی تغیرہ ہونا کی دور کی تغیرہ ہونا کی دور کی دور

**联联联系英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国** 

جوزول شریعت سے پہلے تھا دہ ورود شرع کے بعد باتی نہ رہاہوہ جیسے روزہ ، نماز ہیں اجارہ اور نکاح وغیرہ ۔

ہونے کے لئے جوندرت غردری ہے، وہ افعال صید میں آدمسی ہوتی ہے، مگرافعال شرعیہ میں قدرت عزدری ہے، اور شرعی میں قدرت عزدری ہے، اور شرعی میں قدرت عزدری ہے، اور شرعی قدرت عزدری ہے، اور شرعی قدرت مزدری ہے، اور شرعی قدرت مار میں مصاحت قدرت نام ہے جواز کا ، بینی شریعت کی تطریب وہ کام فی نفسہ جائز ہو، مگر کسی خاص مصاحت کی دہہ ہے اس سے منع کیا گیا ہو، تو وہ ممانعت در نہی "ہوگی،۔

اس سردری تمہید کے بعد جانیا جائے کہ آیت تحریم میں محرات سے نکاح حرام کیا گیا ہے، اور نکاح نغل شرعی ہے ، اس سے سروری ہے کہ نکارح محارم فی نفسہ جائز ہو ،اور محرات کے ساخہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو ، انغرض عورت کے محرم ہونے کی جہت سے قطع افر کرلی جائے ، انویہ نکاح بڑمحل ہوگا ، ہی مطلب ہے محل کو پانے کا ،اور جب نکاح کا تحق ہوجاتی میں ، اہذا ہو وہ صری شہر بیدا کرے گا ، اور صدود شبھات کی وجہ سے مرتفع ہوجاتی میں ، اہذا کو کی شخص اپنی محرم سے نکاح کر کے دطی کرے گا ، اور صدواجب نہ ہوگی .

و فعد تا سلّع: برلالت ولاَتَكِونُ اجونبل آينِ تحريم واقع بناور بر برلالت وَاجُلْ لكُمُ مَا وَمَاءَ ذَلِكُمُ أَنُ تَبُنَعُو إِلاَمُو الكُمْ يه بات ظاہر به كدمور و تحربم، آيت حرمت مين نكاح سے ، جماع نہيں ،

اے مورد: دارہونے کی جگریعیٰی مصداق ۱۲

اورچونکه منهی "افعال اختیار به بردا قع هواکرنی سیم، تو نکاح سا محرمانت سے منعقد ہوسکنا مکن الوقوع ہوگا ، ورنہ کھر رونہی ،، کسس مصرف کے لئے ،اورکس مرض کی دوا ہوگی ؟! علاوه برین نکاح کی علیت فاعله موجود ، علیتِ قابله موجود ، تراصی مكن البرلكاح نه سرو مسكنے كے كبامعنى ؟!\_\_\_\_علت فاعله كا برت اس سے زیارہ کیا (ہوگا) کہمرد قادر علی البحاع سہے، اور علیت قابلہ کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ عورت محل بیدا وار ؟ مرد نہیں جواس تو قع کی گنجائش نه هرو ،عزض جو بانیں اور عور توں ہے متصور ہیں، یا اور مردوں سے متصور ہیں ، وہی باتیں مردوں کو اسینے محارم سے متصور ہیں ۔ اورظام رسيح كمراصل قصود نكاح جويدلالت ينساء كؤيخرث لكم اولاد سے ۔۔۔۔باس وج کہ اتنی ہی بات پر موقوف ہے۔۔۔ محارم مسے بھی متوقع ، پھرممانعت ہوگی تو اصل نکاح ہی کی ہوگی ، اس كَ لاَنْتَكِحُوافرما يا، لا يَجُامِعُوا، يا لاَتَقَى بُوانه فرمايا.

اگریہ کہا جائے گی میں جو زکاح کی مانعت جو دکاح میں جو زکاح کی مانعت انہا جو دکاح میں کہا ہے ہمائات ہے جو دکاح میں کہا ہے ہمائات ہما

له اتنی پی بات پر ، یعی عودت ہونے پر ۱۲

اس شبکا جواب یہ سے کہ اصولی قاعدہ کے مطابق جب مکتی قی معنی مراد گئے جا کتے ہوں مجازی عنی مراد بینا جائز نہیں ہے ،ادر نکاح محارم میں قیقی معنی مراد بینے میں کوئی دشواری نہیں ہے ، جو مجازی نکاح مراد لینے کی کیا ضرورت ہے ؟!
اور نکاح محارم سے حقیقی نکاح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے شخفی (وجود) کے لئے جو بنیادی چیزیں ضروری ہیں، وہ سب نکاح محارم میں موجود ہیں ، اگر اُزگانِ نکاح موجود موان نکاح موجود ہوں ، اگر اُزگانِ نکاح موجود موان نکاح موجود ہوں ، اگر اُزگانِ نکاح موجود موان نکاح موجود ہونے کی موان ہوتی ، تو وہ بیچ حقیقی ہوتی ہے ،اسی طرح نکاح موجود ہونے کی موجود ہونے کی موجود ہونے کی وجہ سے حقیقی نکاح ہے ،البتہ شریعت کی نظر میں نکاح محرات میں کچھ مفاسد ہیں ،اس سے وجہ سے حقیقی نکاح ہے ،البتہ شریعت کی نظر میں نکاح محرات میں کچھ مفاسد ہیں ،اس سے اس کوممنوع قرار دیا گیا ہے ۔

اوربا وجودا مكان اراد كمعنى حقيقى، عنى مجازى كامرادلينا صريح نانسانى ہے، ہاں اگر ضروريات محقق نكاح \_\_\_\_ مكن الاجتماع نه وتعداد پر ما ہيت مقصود اصلی خود گواہ ہے ہے۔ مكن الاجتماع نه ہوتے، ياموجو دہی نہ ہوتے، تو پھر يہ بھی مكن تقاكہ بطور مشاكلت اس نكاح كو ذكاح كهد ديا ہو، جيسے بيع ماليت عندالبائع، يا بيع مين ته ورئم كو \_\_ جو مال شريح نہيں \_\_ بو جرمفقور ہونے بيع ني كو حضر دريات بيع ميں سے ہے حقیقی بيع نہيں كہ سكتے، فقط بطور مشاكلت بيع كه ديتے ہيں، اور صاصل ممانعت، غرض بيع يعنی مضاكلت بيع كه ديتے ہيں، اور صاصل ممانعت، غرض بيع يعنی تصرف ہوتا ہے، خود بيع نهيں ہوتی ۔

اله بعن نکاح کے وجودا در تحق کے ہے ستین طور پر جند جریں مزدری ہیں، جونکاح کے اصل مفصد کو سلفے رکھنے سے خود بخور بجھیں آجاتی ہیں ، نکاح کا مفصود اصلی توالدہ جس کے ہے علت فاعلہ اور علتِ قابلہ مزدری ہیں اور یہ دونوں صروری چیز میں نکاح محرات میں موجود ہیں اسلے بھا کی اور یہ دونوں صروری چیز میں نکاح محرات میں موجود ہیں اسلے بھا کی اکسی عندالبائع اس چیز کو بیخیا ہو بائع کی ملکیت میں نہ ہو 11 ساتھ بال شرعی ؛ بال مستقوم 17 ساتھ بعنی بیج یا طل سے روکنے کا مفصد خود بیج سے روکنا ہے ۔ روکنا ہے ایک منصد خود بیج ہے بر کا مفصد خود بیج ہے دوکنا ہے ۔ ایک منصد خود بیج ہے برکانا ہے ۔ ایک مفصد خود بیج ہے ، بلکہ روکنے کا مفصد سیع کی غرض بعنی تھرت سے دوکنا ہے ۱۲

بالجمله بوجه فرابمي تمام سامان بهيع وشرار جيسي اكثربيوع كوبيع حقيقي سمجهة بين ايسيهي نكارح محرمات كوبوجه مذكور، نكاح حقيقي بمجهتين، يەنہيں كەمجازًا نكاح كہر ديا، داقع ميں نكاح نہيں\_\_\_\_\_بال جیسے بوجہ مفامیر معلومہ فتل اہل ایمان کی مانعت سے، اور فتل گفار کی ممانعیت نہیں ،کیونکہ وہاں وہ مفامید نہیں ،حالانکہ اطلاق قتل دونو ں جابطور حقيقت موجود سبب اليسيري بوجربعض مفاسده نكاح محارم منوع رما، اور نكارح أجنبياً ت جائز رما، كو باعتبارا صل إعلاق نكاح د د نوں جاحقیقی ہے، مجازی نہیں۔

يكن نكاح حقيقي هوكاتوا ثار نكاح بقي اسي طرح متفرع بوجاتينكے جيسے قبل حقيقى يرا تازنتل متفرع ہوتے ہيں بعنی جيسے در د واکم دائر کا روح دوبوں جابرابر، قتل جائز ہو، یا نا جائز، ایسے ہی انتفائے نے زیا در صورتِ نكاح دونول جابرابر ہوگا، نكاح جائز ہو، یا ناجائز، اور انتفاہے زنا ہروا،تو کیمراحکام زنامثل اجرائے حدودخواہ مخامتی ہوں کے،خاص کر جب یه دیکھا جائے کرمنجملئہ احکام زنا ،حدود ۱۱ دنی سے شبہ سے بھی مندفع

فكاح كرسيح محارم سيصحبت كرنا ادبرى بحث سيمسى كويه غلطانهمي نهوني جائبة كه معی حرمیت میں زیا سے برها ہواہے کے جب نکاح محارم حقیقی نکاح ہے، تو بھرجاع جائز اللي الموكا كيونكه بيرجاع الرحة ازقسم زنانهين سيء مكر

حرمت میں زنا سے بڑھا ہوا سے ،کیونکہ فرنیۃ اگرغیرنج م ہوتو اس سے جائز طور پرنکاح کرنے کا

امکان ہے ، ادرجاع کے جائز ہونے کی صورت نکل مکتی ہے ، مگرمحارم کے ساتھ چونکہ نکاح حرام سے اس نے جواز جماع کی کوئی صورت نکل ہی نہیں مکتی ، اس سنے پیرجاع زنا سے متدید تر ہوگا، ادراس پراتنی سخت سزادی جائے گی کہ کیا گئے ؟ اِجیسے سلمان کو قتل کرنا چونکہ حرام ہے،اس .

له أَكُمْ: تَكليف، إنْزِها تِي روح كا تكلنا ١٢

ĸ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

نے دنیا دآخرت میں اس پرجوسزامرت ہوئی ہے وہ سب کومعلوم ہے۔ پہلے دفعہ نمبر میں جومسئلہ گذراہے ، اس کا حاصل بھی بھی ہے کہ قاصی کے فیصلہ سے اگرے غیر منکورے ورت جھوٹے مدعی کو ل جائے گی ، گراس کو حاصل کرنے کا جوطریقہ اختیار کیا گیا ہے دہ چونکہ حرام اور غلط ہے اس سئے اس عورت سے صحبت کرنا اگرچ از قبیل زنا مذہو گا، مگرگناہ میں زنا ہے بڑھ کر ہوگا۔

فلاصہ یہ کہ حرمت جاع ، زنا سے عام سے ، اہذا زناکی نفی سے حرمت جاع کی نفی نہ ہوگی ، کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان خاص ہے اور حیوان عام ہے اس نئے انسان کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان خاص ہے اور زنا سے حرمت جاع کا عام ہونا نقلی طور براس سئے مُسلَّم ہے کہ جیفن و نفاس کی حالت میں جاع حرام ہے گرزنا نہیں ہے ، اور عقلی طور پراس سئے واجب التسلیم سے کہ آنا رکو ترسے عام ہوتے ہیں مثلاً سورج موتر ہے ، اور اس کا انر گرمی ہے جو عام ہے ، کیونکہ گرمی کے اسباب سورج کے علا وہ اور اس کا انر ہے ہیں ، اسی طرح زنا موتر ہے اور حرمت اس کا انر ہے لہذا حرمت عام ہوگی ، کیونکہ حرمت کے زنا کے علا وہ اور اسباب ہی ہو سکتے ہیں ۔

ماں یہ بات میں کہ جیسے نتل ممنوع ہوتا ہے ، آدا نارفتل پربعنی در در داکم و اِنرِهَا قِ روح پراتنا عذاب ہوتا ہے کہ کیا کہتے! ایسے ہی نکاح منوع ہوگا، نوآ نارِ لکاح بینی جماع و غیرہ پراتنا کچھ عذاب متفرع ہوگا کہ کہ اسکیتہ؛

عرض وه جاع گواز قسم زنا نه بهو، پُرُحرمت مِی زناسے بره هر رسے گا، کیونکه غیر محارم سے زنا بهو تو بوجه امکان نکاح جائز، اس کی حِلّت کی امبید هی سے ، اور خود زکاح بهی حرام بهو تو بھرا سفعل کی حِلّت کی امبید هی سے ، اور خود زکاح بهی حرام بهو تو بھرا سفعل کی حِلّت کی کوئی صورت نہیں \_\_\_\_ علی افذا القیاس صورت مرقوم دفعت تا من میں جاع بوجه حرمتِ طریق صول ملک زناسے بڑھ کررسے گا، اور ملت کی کوئی صورت نه بهوگی .

ا بعنی جب قشا کے قاضی سے ترام طریقہ بر ملک حاصل ہوگئ تواب اس ملک کوملال طور پر حاصل کرنے کوئی مورت نہیں ہے ۱۲ منہیں ہے ۱۲

غایت مانی الباب یہ ہوکہ حرمت دِقاع زناسے عام رہے ،سو یہ بات بطور نقاس میں حرام ہے ، اور بات بطور نقاس میں حرام ہے ، اور زنانہیں ، اور بطور معقول یوں واجب التسلیم کہ آثار کا مؤٹر سے عام ہونا معقولات میں شمستم ہے ، چنا نچہ پہلے ہی گذر جیکا ۔

منهمت كاانجام فرابوناسي! اسعون ، ضرمت مبارك مين المحمدة كالمجام فرابوناسي! يديد كربم ن توبدلالت عقل

ونقل نکارح محرمات کا نکاح ہونا ، اور اس وجرسے اس کا ازقسم زنا نہ ہونا تابت کر دیا ، اب آپ سی ضعیف ، قوی ، دلیل عقلی ، نقلی سے اُس کا نکاح نہ ہونا ، اور اس سبب سے اُس جاع کا زنا ہونا ، جو بعد اسس نکاح کے واقع ہو ، ثابت کیجے ، اور دش نہیں بین سیجے ، پڑا اِشہات وثبوت ہو، بزی ہے کی زُفل نہ ہو ۔

مگراپ خیال ناقص میں برا تا ہے کہ آپ کو جواب تو کھوندا کے گا،
پُر ابنی نجالت اُ تاریخ کو میرے ذمہ بہانہ تحقیق انعقادِ نکاح ، تہمتِ
جواز نکاح محرات لگائے گا۔ ادر میں جانتا ہوں کہی انداز آپ جوابِ دفعہ نامن میں اختیار فرما کی گا۔ ادر میں جانتا ہوں کہی انداز آپ میرے نامن میں اختیار فرما کی گئے۔ اور بہانہ حلتِ آثارِ نکاح ، آپ میرے ذمہ تہمت اجازتِ دست بردِز نانِ شوہردار وغیرہا لگا کی گئے۔
مربی یا در سے کہ تہمت کا انجام برا ہوتا ہے ، آخرت کا مؤاخذہ، دنیا کا مُنا قشہ ، آخر ہم بھی آدمی ہیں ، اگر خیال آگیا تو مہا دا برستا دیز

ا معنی محدیراً ب یہ الزام لگائیں گے کہ یہ شخص محرات سے نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے ، حالا نکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں ، اورمیری گفتگو کا حاصل صرف انعقادِ نکاح کو کر گل کرنا ہے ، مگرمیری اس تحقیق کو آب بہانہ بناکر مجہ برالزام تراسشیں گے ۱۱

سلم مین بحدیر آپ یہ الزام لگائی سے کہ یاشخص شادی شدہ عورتوں کو جھوٹی گواہی کے ذریعہ قامنی سے فیصلہ کراکراً چک لینے کو جائز کہتا ہے ، حالانکہ دفیع ٹامن کا حاصل مرت آثار نکاح کا جواز خابت کرنا ہے ، حالانکہ دفیع ٹامن کا حاصل مرت آثار نکاح کا جواز خابت کرنا ہے ، حسول ملک کے طریقے کومی نے جائز نہیں کہا ہے ، ۱۱

\*\* ( I ( ) ) \*\*\*\*\* ( I ) \*\*\*

وجَزُاءُ سَبِنَاةِ سَبِنَاةً مِنْلُهُا ہم ہمی آپ کی تشہیر کے درسیے ہوں اور سوالِ خامس کے بہانہ سے آپ کے ذمہ پر اس بات کی تہمت لاگائیں کہ آسیب کے جموافق رسول الدصل الشرعلیہ وسلم کی اطاعت کا وجوب ہے شریب ہے۔

ا الله العنی دفعہ خامس میں آپ سے پہ سوال کیا گیا تھا کہ اطاعت رسول کا وجوب ٹابت کیجے ،آپ اس کا کوئی جو ابنیں دے سکتے ،کیونکہ اگر قرآن سے ٹابت کریں گے توخود قرآن کی اطاعت کا وجوب کہاں سے ٹابت کریں گے تو دور لازم آئے گا ،ا در قرآن وصریت سے طادہ کسی دلیل کوآپ دلیل ہی نہیں سیجھتے ، نہ اجماع کو جمت انتے ہیں ، نہ قیاس کے قائل ہی، میں آب کے سریہ الزام عائد ہوگا کہ آپ کے نزد کیک اطاعت رسول کا دج ب بے سند ہے ،

Marfat.com

## ا بان کی باکی نابا کی کامستله

ندابهب نقهار \_\_\_\_ روایات \_\_\_ متدلات نقهار \_\_\_ قلین المار مگرور سے عدم تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ قلین الله مدیث سے میں تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ حدیث مدیث سے میں تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ حدیث لائیون تا واس کی المینون قاجب المیل سے \_\_ احناف کا اصل نمیب ادراس کی در دہ کوئی در دہ کوئی اصل نمیب نہیں \_\_ وکثیر کا فیصلہ را کے مبتل بربرجھوڑ دیا گیا ہے \_\_ وہ در دہ کوئی اصل نمیب نہیں سے

AMMERICAN MEMORIAL ME



## بانى كى باكى أياكى كامت ئله

اصحاب طوامیر جو اپ آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کوغیر مقلد کہتے ہیں۔ اس بات کے قائل ہیں کہ بانی میں نجاست گرفے سے بانی مطلقا نا پاک نہیں ہوتا ، خواہ بانی کقور ابویاز بارہ ، اور جا ہے بانی کا کوئی وصعف برلے یا نہ بر لے یا نہ بر صورت میں وہ بانی پاک ہے ، مولانا محد عبد الرحمٰن مہارک پوری جومضہ ور اہل حدیث عالم بیس تر مذی کی مشرح متحقة اللّہ تو رکی صلا جلد اول میں تحریر فرمانے ہیں کہ بیس تر مذی کی مشرح متحقة اللّہ تو رکی صلا جلد اول میں تحریر فرمانے ہیں کہ حدیث الماء محمود لائیخ تمہ شعری میں الماء محمود لائیخ تمہ سے مدین الماء محمود لائیخ تمہ سے میں الماء محمود لائیخ تمہ سے میں الماء محمود لائین تمہ سے میں الماء محمود لائین تمہ سے میں الماء محمود لائین تمہ المیں تعریب الماء محمود لائین تمہ سے میں الماء محمود لائین تمہ سے معمود لائین تمہ سے میں الماء محمود لائین تمہ سے میں الماء محمود لائین تمہ سے میں الماء محمود لائین تمہ المورد لائین تمہ سے میں الماء محمود لائین تمہ سے میں سے میں الماء محمود لائین تمہ سے میں سے میں الماء میں تمہ سے میں سے میں سے میں تمہ سے میں سے میں تمہ سے میں سے میں تمہ سے تمہ

باب کی صریت ربعنی الماء طهور لاینج سه منی است اصحاب ظوامر نے اپنے اس نرمب براسترلال کیا ہے ، جوالفوں نے اختیار کیا ہے ، جوالفوں نے اور نے او

لویک، وطعمه اوردیشه بوقوع ناپاک نہیں ہوتا، اگرم بانی می نامت کے گرنے النجاسة فیده. النجاسة فیده. سے اس کارنگ، مزه یا بوبدل جائے۔ مالکیم: کے نزدیک اگریانی میں ناپاکی کے گرسنے سے اس کے مین اوصان میں سے کوئی مالکیم: کے نزدیک اگریانی میں ناپاکی کے گرسنے سے اس کے مین اوصان میں سے کوئی

وصف برل جائے، تو پائی ناپاک ہوجائے گا، ورنہ نہیں ،خوا دیا نی تقور اہو یا زیادہ ان کے نزدیک مرار اوصاف کے بریائے برسے۔ میں نزدیک مرار اوصاف کے بریائے برسے۔

الظاهربية على ماذهبوا اليه، من

أَنَّ الماءَ لا يَتَنَجَّسُ مطلقًا، وإن تغير

منوافع اورحنابله: کے نزدیک اگریان در گانوں دشکوں سے کم ہے، ادراس میں خاست کر میں اور اس میں خاست کر جانی ناپاک ہوجائے گا، خوا و نجاست مقوری ہویا زیادہ اور بان کاکوئی خاست مقوری ہویا زیادہ اور بان کاکوئی

وصف برسے بانہ بدے ، اور اگر بانی و و کے یا زیا وہ ہے ، تو پھرنا پاکی گرفے سے ناباک نہ ہوگا ، البند آگر اتنی نا پاکی گر جائے کہ پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو نا پاک ہوجائے گا ۔
حنفیم : کے نز دیک اگر بانی تقور ا ہے ، تو نا پاکی گر نے سے نا پاک ہوجائے گا ، خواہ نا پاک تقور ی ہو بازیا وہ ، اور بانی کا کوئی وصف بدسے یا نہ برسے ، مرصورت میں پانی نا پاک ہو جائے گا ، اور اگر بانی زیادہ ہو ، تو نا پاک گرنے سے نا پاک نہ ہوگا ، البتہ اگر بہت زیادہ نا پاک مرائے سے نا پاک نہ ہوگا ، البتہ اگر بہت زیادہ نا پاک گرجائے ، نعبی پانی میں نایا کی کا رنگ ، بو ، یا مرہ محسوس ہونے لگے ، تو نا پاک ہوجائے گا ۔

اور قلبل دکتیر بانی میں فرق اس طرح کیا گیاسے کہ جس بانی کے ایک کنارہ میں حرکت دینے سے دوسراکنارہ بنسلے تو وہ کثیر لازیادہ) بانی سے ،اور اگر دوسرے کنارہ تک حرکت بہتے ہے تو قلبل داخور ا) بانی سے ، امام محد علیہ الرحمة مُوكا میں تحریر فرماتے ہیں کہ بہتے ہا ہا م

حب حوض ریای کاگورا ابر اموکد اگر اس کے ایک
اس پانی کو ناپاک نہیں کرے گااس پانی ہی کسی
در ندو کامند ڈوالنا ، اور نداس پانی بی کسی
کرنا ، گریے کہ ناپاکی غالب ہوجائے ہویام زہ ہر ، اور
جب حوض چوٹا ہوکہ اگر اس کے ایک کنارہ کو حکت
دی جائے تو دو سراکنارہ بہنے لگے ، ہیراس می در والی من ڈوال دے ، یا اس میں ناپاکی گرجائے تو اس
صند وضونہیں کیا جائے گا . . . . ، اور یہ کام بایس
امام ابوصیف علیہ الرحمة کا خرمیب ہیں ۔

اذا كان الحوض عظيمًا، إن حُرِّكَتُ منه ناحد أنه لم مته ناحد أنه لم تتَحَرَّك به الناحية الإخرى لم يُفسِدُ ذلك الماء ما وَلَعَ فيه مِن سُبُع، وَلا مَا وقع فيه مِن قَلَين إلاَّ أن سُبُع، وَلا مَا وقع فيه مِن قَلَين إلاَّ أن يغلب على ما يع أوطع ميه ما ذاكان حوصًا يعلب على ما يع أوطع ميه اذاكان حوصًا صغيرًا إن حَرِيتَ منه ناحية محتريك منه ناحية مختركت منه ناحية المناح، أو الناحية الأخرى، فو لغ فيه السباع، أو وقع فيه القدر لا يُستوصًا منه دمه وهذا كله قول أبى حنيفة رحمه الله مداكلة ولى أبى حنيفة رحمه المثلة ولى أبى حنيفة رحمه المثلة ولى المثلة وله المثلة وله

مگرچونکہ اس بات کا فیصلہ عام ہوگوں کے سے دشوار تقاکہ ایک طرف کی حرکت دوسری طرف پہنچی سے یا نہیں ؟ اس سے امام محمد علیہ الرحمۃ سے سبق کے دوران ہوجھا گیاکہ مثال سے اس کی د صناحت فرائیں ؟ آپ جس سجد میں سبق پڑھا رہے تھے ،اکس کے صن کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ تکھکٹوں میں جدی گاڈا (میری اس مسجد کے صن کے بقد ربڑا حوض ہے ، اور اس سے کم چھوٹا حوض ہے ) سبق کے بعد طلبہ نے اس محن کی ہاتھو سے بیائش کی ،اور چ نکہ ہاتھ جھوٹ کے بڑھے ہیں ، اس سے مخلف اتوال پیدا ہوگئے ۔

نقہار متاخرین نے عوام کی سہولت کے سے ان مخلف اقوال میں سے درمیانی تول دُهُ دُرُدُهُ

(۱۰×۱۰) بعنی سلط القرمُر بَتَعُ لے لیا اسی پرعام طور پرفتوی دیا جاتا ہے ، مگر ندمہب خنفی
میں یہ اصل تول نہیں ہے ، امام اعظم قدس سرہ سے دہی پہلا قول مردی ہے ، جس کوامام
محرُ منے مُوفَا مِن ذکر کیا ہے ، کدمبتل بہ یعنی ہروہ تعصر جس کومسئلہ درمیش ہے، اور جس کے
سامنے پانی موجود ہے وہ خود ایک کنارہ کو ہلاکر دیکھے ، اور فیصلہ کرے کہ دومسراکنارہ ہلتا
سے یا نہیں ؟ اگر مبتل بہ کی رائے میں دوسرے کنارہ نک حرکت نہ بہتی ہوتو اُسے زیادہ
یانی سمجھے ، ور نہ تقور ایانی قرار دے ۔

روایات میں: میں کہ باک تاباک کے سلسلے میں درج ذیل روایات میں: میں کے سلسلے میں درج ذیل روایات میں: میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ایک کورت کا نام میں کہ ایک کورت کا نام میں مشہورتھا، یہ کنواں مدینہ منورہ کے نشیبی حصہ میں دا قع

نفا برسات میں مدینہ منورہ کا یانی اسی جانب بہتا تھا، اور بیکنواں اس کی زرمی آباندا، برسات کے بعداس کن رسالت میں مدینہ منورہ کا یانی اسی جانب بہتا تھا، اور بیکنواں اس کی زرمی آباندا، برسات کے بعداس

کویں سے پاتنے باغوں کی سنیجال ہوتی تھی ، اس کنویں کا بابی حضوراکرم صلی انٹرطیبہ وہم کے گھرکے استعمال کے لئے لاماحا تا تقا، ایک مرتبہ جضوراکر مصلی ادشاعلہ مبلم اس کر رایاں سر . خذفہ ال سر کتھ میں استان

کے کے ایک الباجا آفقا، ایک مرتبہ ضوراکرم صلی الٹرعلیہ وسلم اس کے بال سے وصوفر ارہے تھے ہمی ہے در بانت کیا : بارسول الٹراکی آب بفناعة نامی کنویں کے بالی سے وضوفراتے ہیں، حالانکہ اس میں جیس

کے میتھ رے اکتوں کا کوشت اور بدبودار جیزی والی جاتی ہیں ، احضور اکرم مل سرعلیہ ولم نے ارشاد فرابا

إِنَّ الماءَ طَهُورُلا يُجَسِّهُ شَيْ رَرَنَى مَنْ إِنَّ إِلَى يَعِبنَا بِالسَّهُ وَكُولُ جِزِنَا بِالسَّبِيرُلُ لَ

ووسری روابیت : حضرت ابوانامه بالی رسی استرعنه سے مردی ہے کہ حضور اگر م معالی اللہ میں دورا میں استراک ابوانا میں بالی رسی استرعنه سے مردی ہے کہ حضور اگر م

سلی الترعلیہ وسلم نے ارمث و فرمایا

إن الماءُ لا يُنجَّتُ مُ شَيُّ الأَ مَا عُلَبَ لِمِن المَّاسِدِ إِنْ يُولُولُ چِرِنَا بِاكْ مَهِ مِن لِي مُكروه

على مريحه وطعمه ولون، نايل مُستَنتَىٰ هوبان كى بومزه اورزگ برغاب

رابن ماجة مسنک) آجا کے۔

میر میری این ابیں ہے اس کی سندمیں رستندین بن سُعُد ایک را وی ہیں جو م

میسیف ہیں۔ میسری روابیت : علین رواد ملوں) والی صدیث سے ، صفرت ابن عرام فرات ایس کرمنور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھاگیا جومیٹیل زمیں

**《英米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

\*\* (TI) \*\*\*\*\*\* (T'T) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* میں ہوتا ہے ، اور حس برجو پائے اور درندسے باری باری آتے ہیں ربعنی وہ پانی پاک ہے یا نا پاک ؟) حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ادمثا دفرمایا إِذَ اللَّعَ المُاءُ قُلْنَانُ لَمْ يَحُمِيلِ الْخَبَتَ جب إِلَّ وَوَقَلَ (مَكَ) بوجات تووه نا ياك و (ترمدی صله) چونهی روابیت : حضرت جابر بن عبدانتره فرملتے بین کههم دوران سفرایک تالاب چونهی روابیت يريني اچانك بم نے ديكھاكه اس من ايك مرا ہواگدها بڑاسى، ہم اس كا پانى استعمال كرف سے رك سكرك الله الله الله الله الله والحرم سلى الله عليه وسلم وہال پہنچ ، آب نے ارت وفرا باكر إنّ المهاء لاينكبّ شع وبلاستبيان كوكوني جيرناياك نبيس كرتى) ور منے یاتی پیا اور سیراب ہوئے اور ہم نے استے ہمراہ بھی اس کایاتی لیا يه جديث ستربيت ابن ماجر من سيء اس كى سندس طَرِيْف بن شِهاب بين جوضعيف بي -بالیخوین رواییت : حضرت ابو هرریه رمزسه مردی سبه که حضورا کرم صلی انشرعلیه ملم ہرگزتم میں سے کوئی تھہرے ہوئے پانی میں بیٹیاب لايَبُولَنَ احدُكم في الماء الدائم، مُثمَّ نه کرے بھردہ اس سے د ضوکرے گا! سومیّا منه ر ترزی <del>سیار</del>)

مسئلہ سیمھنے کے سے یہی روایات کافی ہیں۔

مترلات فقهام المحارف نظوا سرے بہلی روایت لیہ ، بانی تام روایات مروایات مروایات مروایات مروایات کی مروایات کی مردایات کی مرداند کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اُلگاء طُھون کے نظراند از کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اُلگاء طُھون میں اس کو کوئ چیز میں اس کو کوئ چیز ایا کے نہیں کر سکتی ، اور حب بانی کی ما میت پاک قرار بائی تواب خواہ بانی تقور انہویا زیادہ برصورت بانی ناپاک نہوگا۔

مالکیپر نے بھی اس ردابیت کولیا ہے، نگراُس استذا کے ساتھ جود وسری روابیت مالکیپر نے بھی اس ردابیت کولیا ہے، نگراُس استذا کے ساتھ جود وسری روابیت

\*\* (Try) \*\*\* (T.L.) \*\*\*

یں آیا ہے ، چنانچ وہ کہتے ہیں کر آگر نجاست گرنے سے یانی کاکوئی وصف برل جائے تو یانی تا پاک ہوگا ، درنہ نہیں ،خواہ بان مقورا ہو، یا زمارہ ، اور جاسے نا یاکی مقوری ہو یا زیارہ باتی تام روایات النول فی تظرانداز کردی ہیں۔

مننوا فع اورحنا بله في تميري روايت بعني كُلَّتُين والى مديث پرمسئله كامدار ركهاسي

ادر باتی تمام روایتوں کو تظرانداز کر دیاہے۔

اور احنا بیب نے تام روایتوں کو جمع کیاست اوران کو مخلف یا نیوں پر محول کیاستے ، وه كيت بي كرفلتين والى مدميث ببارى علاقول بي باست جلسف واسد حيثمول اورآ بشارول کے بارے میں سے بین میں پانی زمین سے پھٹیا ہے، یاا دیرسے ٹیکنا سے، پیرحب کھڑا بھر جاتاسى تويانى بىنے لكتاسى الىسے يانى مى اگر كوئ نايائى كرجائے ، ياكوئى درنده اسى زبان ڈال کر بانی سینے، تو نا باکی بانی کی سطے پر نہیں تھرے گی ، بلکہ یانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے گی ، لہذا یہ حدیث مار جاری دہنے واسے پانی سے متعلق سے۔

احناف في المناعديث كايمطلب تين قرائن سيمتعين كياسه -

مهلا قربب صديث كاشان ورودسيعس مي اس بات كى مراحت سبي كرسوال اسس بال کے بارسے میں تقا، جو بیابان اور جنگ میں پایا جاتا ہے جس کو دن میں جنگل میں چرسنے دائے موسی پیتے ہیں ، اور راست میں اس سے در ندسے فائدہ اٹھاتے ہی ، ظاہر سے کرالیا ای كنوي بابرين كابان نبي بوسكتا حيثمول اورآ بشاردل بى كابانى ايسابوتاسه .

ووسراقرمينه صريت شريب كايرجله يه كدكم يتحيل الخبك يعنى وه يانى ناياى واي سطح يرالغائب تنبس ركهتا، بلكه ناياكي نوراب مالى سه ، لهذاجب ناياكي يانى سطح يرتفرى ای نہیں تواس کا اٹر گرائی تک کیسے بہنے سکتا ہے ، اس سنے دو گوا نایاک نہیں ہوگا . ا ورتميسرا قرمينه په سه کرنگائين کی مدیث بين طرح سه مردی سه ایک مي دوکلوں كاذكرسه، دوسرى من وتوياتين قلول كاذكرسه، اورتميسري من جاليس قلول كاذكرسه ظامرسه كديداخكاف جيمول كي ميوس في وسي موسفى دمري سيدموسكاسه، درنه

صريت بن اضطراب بريدا بوجائك.

اوربير بُفناء والى صريت كاتعلق يانى كى ناياكى سينهي به بلكراس كاتعلق رفع توہم سے سے ، کرحب برسات کاموسم گذرگیا ، اور اس کنوی سے متعدد با فات کی بنیا ل

شروع ہوگئی تو دوکنواں پاکسہوگیا ، اور بیخیال کرنا کہ برسات کے زمانہ میں حب شہرکا پانی کئوی پر سے گذرا تھا تو ہرقسم کی گندیاں اس میں پڑی تھیں ، اس سے اس کا پانی استعمال کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے ؟! اس مسمے تو ہمات کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ، کیونکہ کنویں برتنوں کی طرح پاک نہیں کرئے جا سکتے ، ان کی پاک کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ ایک بارسارا پانی نکل جاسے ، پھراگر چکویں کی دواری مند دھوئی گئی ہو ، اور تہ میں سے کہ ایک بارسارا پانی نکل جاسے ، پھراگر چکویں کی دواری مند دھوئی گئی ہوں ، اور تہ میں سے کیج مذلکا لی گئی ہو ، تو بھی کنواں پاک ہوجائے گا۔

ایکستقل صریت ہے، بیریکنا عدسے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔

ایک من مدیست میں بیرسی میں بیندے بیدار ہونے کے بعد ہاتة دھونے کی ہدایت دی ہوئی۔
جیسٹی دوایت جس میں بیندے بیدار ہونے کے بعد ہاتة دھونے کی مدیث،
اسی طرح برتن میں گئے کے من والنے کی صورت میں برتن کو سات مرتب دھونے کی حدیث،
برتنوں کے پانی سے تعلق ہیں، ظاہر سے کہ گئے کے برتن میں مند والنے سے پانی کاکوئی وہ منہ نہیں بداتا ، مگر اس کے بادج دان حدیثوں سے بانی کانیاک
ہونا سبحد میں آیا ہے ، اہذا تا بت ہواکہ اگر پانی جاری نہ ہوا در کتیر بھی نہو، تو نا پاکی گرف ہونا سبحد میں آیا ہے ، اہذا تا بت ہواکہ اگر پانی جاری نہ ہوا در کتیر بھی نہو، تو نا پاکی گرف سے ناپاک ہوجائے گا، خواہ ناپاکی تقوری ہویا زیادہ وادر خواہ پانی کاکوئی وصف بد لے یا نہ بدے ،
ادر پانچویں روایت جو حضرت ابو ہریرۃ دواسے مروی ہے ، اور جس میں مقہرے ہوئے پانی میں بیٹا ب کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ یا تو مار قلیل سے تعلق سے ، جیسا کہ آگ آد ہا آ

یاس کا نعلق طہارت ونجاست کے مسئلہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ پانی کی نظافت سے متعلق ہے، بعثی مار کثیر اگر چر بجاست کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، گراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالقصداس میں گزرگی والی جائے ، کیونکہ ہوسکتا ہے آئدہ کسی وقت اس کو اس سے دھنو کرنا پڑے ، تواس وقت اس کی طبیعت گھن محسوس کرے گی ، کیونکہ پہلے نوداسی نے اس کی طبیعت گھن محسوس کرے گی ، کیونکہ پہلے نوداسی نے اس میں پیشاب کیا تھا، الغرمن جو پانی نا باک گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ، اس کو بھی صاحب سے ما

اور در سری روایت جو حفرت ابواً ماریخ سے مردی ہے، اسی طرح اس توضی کی روات جس کے مالک سے حفرت بر وی العاص روز نے ہو چھا تھا کہ کیا تمھادے جو من پر در ندے استے بین ؟ اور جس کو حضرت عروز نے منع کر دیا تھا کہ بین بتا نے کی ضردرت نہیں ہے درندے اگرائے بین توان کی باری میں یائی استعال کرتے ہیں اسی اگرائے بین توان کی باری میں یائی استعال کرتے ہیں اسی طرح جو تھی دوایت ہو جو حضرت جا بر رضی الشرعنہ سے مردی ہے ، اور جس کو امام بیہ تی روایت کیا ہے ، یہ تمینوں روایت یں اور سے متعلق ہیں کہ اس میں نا یا کی گرنے سے اس وقت نا پاک ہوگا، جب اس کاکو نی مصن بدل جائے۔

رہی یہ بات کہ برکیسے تعین کیاجائے کہ تقوڑا پان کون سا ہے، اور زیادہ پانی کون سا ؟
تواس سلسلہ میں کوئی فیصلہ کُن روایت نہیں ہے، اس سے امام مالکت نے قلیل دکشر میں فرق ایسان کے بدلنے نہ بدلنے سے کیاہے ، غالبًا انفول نے نقوڑا اور زیادہ ہونا نا پاکی کی نسبت ایسان کے بدلنے نہ بدلنے سے کیاہے ، غالبًا انفول نے نقوڑا اور زیادہ ہے ، اوراگر پان سے لیاہے ، نعی نا پاکی کا الرفا ہر نہ ہوتو نا پاکی نقوڑی ہے ، اور پانی زیادہ ہے ، اور پانی کی سے ،

اور امام مثنافعی اور امام احمد بن صبل را نے فکٹنین کی حدیث کومعیار بنایا ہے، گرجیہا کر بیان کیا گیا فکٹین کی حدیث مارِ جاری سیے تعلق ہے، اس سے اس کو بنیاد بنانا درست نہیں ہے۔

الماء كلهورس عرم تحديد اصاب طوابرن الماء طهور لا يُجِسهُ مَنَى الماء كلهور لا يُجِسهُ مَنَى الماء كله ورست عرب المستدلال ورست بهيل سيم المستدلال ورست بهيل سيم المستدلال كياسه كرناياك كرف س

پان مطلقًا ناپاک نہیں ہوتا ، إس استدلال کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ '' اَلْمَاوُم میں جوالف لام تعربیت کاہے ، وہ یا توجنسی ہویا اِستغراقی ، کیونکہ اس صورت میں حدیث شربیت کا مطلب یہ ہوگا کہ پان کی ماہمیت پاک ہے ، بعین جو بھی پانی ہوگا وہ پاک ہوگا ، یا یہ مطلب ہوگا کہ پانی کے تمام افراد پاک میں ، گرید الف لام چار وجوہ سے بسی یا متعراقی نہیں ہوسکتا ۔

ر) اس الف لام مے مبنسی یا استغراقی ہونے کی کوئی دلیل نہیں سے ،ادر کوئی بھی دعویٰ دلیل سے بغیر ٹامنت نہیں ہوسکتا۔ دعویٰ دلیل سے بغیر ٹامنت نہیں ہوسکتا۔

﴿ اگریان کی ماہیت پاک ہوگی ، یا پانی کے تمام افراد پاک ہوں گے ، تولازم آسے گا کہ جیٹیا ب بھی پاک ہو ، کیونکہ بیشا ب بھی اصل میں پانی ہے ، اور کوئی پانی کسی طرح بھی ناپاک نہیں ہوسکتا ، لہذا پیٹیا ب ہی پاک ہونا چاسے ، وحوکما تری !

المَّهُ وَطَهُولُ كَا يَهُ طَلَّبُ لِينَ فَي صورت مِن كُنَّى حديثون سے تعارض براہوجات كا مِن الله والله والی حدیث ، برتن میں بیٹیا ب کرنے کی ممانعت والی حدیث ، برتن میں گئے کے مند والنے کی روابت ، اور بیدار ہونے کے بعد بانی میں ہاتھ والمنے سے پہلے ہاتھ وصونے کی ہوایت ، حالا نکہ نصوص میں تعارض نہیں ہوسکتا میں اکتہاء طکھور کا ایسا مطلب بیناہوگا جس سے نصوص میں تعارض نہو۔

ورنبوی، اور دورصی اسکاعمل، اورتمام ذی داشت صرات کا اتفاق، اورتمام محتبدین کا اجماع ہے کہ ناپاکی گرنے سے پائی ناپاک ہوجا آ سے ، الندا اَلْمَاءُ طَهُورُ کا ایسا مطلب بینا جو اجماع امت کے اور حصنوراکرم مسلی الشرعلیہ وسلم اور محابۃ کرام کے دور سے ، عمل کے خلاف ہو درست نہیں ہے۔

ر فعدَ عامشر: آب بجائے تعدید دَه درده اگر در بے عرم تحدیدیں ، اور محبّت صربت اکہا و طهور کیسے ۱۱ وروم احتجاج بیاسے کہ العث لام کیبیعث ،

کہ احتجاج: استدلال ۱۱ کے طَبِیعُت کے معنی ہی ہم اہمیت ۱۰ اور العن لام طبیعت اور العن لام طبیعت اور العن الام طبیعت اور العن الام طبیعت اور العن الام طبیعت رہی ہیں ہیں ہیں در کھنے رستورالعلمار) کو رہے ، صحیح لفظ طبیعت (با کے بعدیا) ہے ، طبعیت بینی مین کے بعدیا درست نہیں ہے ۱۲

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

یاالف لام استغراق سے ، تو قطع نظراس سے کہ ہردغوے کے نئے دليل جايئت بعنى كاسب سيمعلوم بواكه طبيعت بااستغراق مراديج اس کاکیا جواب ہوگا کہ اس صورت میں حسب را کے ظاہر ریستاں يه لازم تقاكه بيشاب بهي ياك بهوتا ، كيونكه وه في اصل من ياني سبي سب، اور لايبولن أحَدُ كُون الماء الهاء الله المعدو غيره احارس اس صورت من معارض ہوں کی ،اور ظاہر حال بوجہ توافق عمل درآمد زمان نبوت وصحابه، واتفاق آرار وأفهام أنفين كے ساتھ ہوگا، جس سے اُن کی قوت مزید هُلُ مِن مُزید ہوجا وے گی۔

ا در جن حدرات نے قُلتین والی صربیث سے قلبل *وکثیر کی تحدید کی سے ،* وہ استند لا ل

قلتأين والى صربيت بقى تحديد يراستندلال درست نهي

کھی جاروحوہ سے درست نہیں ہے۔ ا تُلتّین والی صریت بالاتفاق صحیح نہیں ہے، امام بخاری کے استاذ علی بن المُرئینی، محدِّث ابنُ المُنذِرُ، علامه ابنِ جُرِيرُ طَبْرى ، علامه ابن عبدائبر ، قاصَى ابن العربي ، امام عزَ الى علامه ابن دقیق البعید، امام مُزِّی، علامه ابن تُنبیه، علامه ابن القبُمّ اوربیه قی وغیر نیم نے  *حرمیث مرفوع کوصنعی*ف قرار دیا ہے ۔۔۔۔۔ نیز اس کی سُنڈ ،مئن اورمطلب میں اضطراب سے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے معارف استن ص الله قلتين والى حدميث ما الرحديدي جائع كى توحدميث لأيبولن أحَدُ كُمُ معتعامِن پیدا ہوگا اکیونکہ اس صریث سے صاف ظاہر ہوتا سے کہ پیشاب وغیرہ کے گرنے سے یانی ناباک ہوجاتا سے،اسی کے تھہرے ہوئے یانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے،

اورقلتين والى صرميت من كم يجول الحبك الورلا يُجَسّده كالفاظ بين بس كيمات معنی په بین کریانی ناپاک نہیں ہوتا، بس دونوں روایتوں میں تعارض پیدا ہوگا اور کسی

صریت کا ایسانطلب بیناجس کی دج سے دگرروایا ت سے تعارض بردا ہوجائے، درست نہیں ہے۔

اله هُلُمِن مُوْيد (سوره ق أير ) بفلى ترجيه به يجه اورجى به ادركادره في في مزيددرمزيد

\*\* ( JE J) A \*\* \*\* \* ( P. A ) \*\* \* \* \* ( J. J. ) \*\*

(س) امت کا اجماع ہے اور تمام مجتہدین کا آنفاق ہے کہ ناپاکی گرنے سے پانی ناپاک مہوجاتا ہے ۔ بیس قلتین والی روایت سے تحدید خلاف اجماع سے ۔ سے بیس قلتین والی روایت سے تحدید خلاف اجماع سے ۔

و در نبوی اور دور صابه کی صورت حال سے جولوگ داقف میں وہ جانتے میں کہ ناپاک کا گرنا پانی کونا باک کر درمیا ہے ،خواہ نا پاک کا انر بانی میں ظاہر ہویا نہ سبو، کیو نکہ اس دور کے منور ن میں بانی و وملکوں سے کہیں زیادہ تھا۔

الدین آپ یاب کرناچاہے میں کہ بار کرر ور دو ہوں علی بلک دو گئے دسکے مارکنرہے ۱۱ کل مفکوب: دہ صدیف ہے جس کی روایت میں راویوں کے درمیان اختلاف ہو۔ ۔۔۔ یہ اختلاف ہی سندمی ہوتا ہے ، اسمی مئن میں اور بھی حدیث کے سی لفظ کے معنی میں ، فلتین کی حدیث میں تینوں طرح سے اضطراب ہے ۱۲ کے فیے والے کے سفتی معنی ہیں: پس ہوا گوتم ، اور محاورہ میں معنیٰ ہیں : جبل دینا ، باتی ندرمہا ۱۱ کے غابت ما فی المباب: یہ ایک تشبہ کا جواب ہے، شہر یہ ہے کہ شریعت میں اس کی تظریب ہو ور ایس کہ جاست کرنے کے باوجود بان کو نا پاک نہیں قرار دیا جاتا ، مثلاً جب کوس جلتی ہے تو نیج کی رسی جو میلی ہوئی ہوتی ہے ، ناپاک وی پر سسک ہوگ کو زیر ہوتی کی رسی جو میلی ہوئی ہوتی ہے ، ناپاک وی پر سسک ہوگ کو نا پاک ہیں قرار دیا جاتا ، اہذا مدیث قلتین کا ہوگ کو شریعت نے معان کر دیا ہو ۔۔۔ اس کا جواب یہ ہی پر طلب ہوسکن ہے ، اس کے باوجود پان نا پاک ہی تو اور پان استعمال کرنے کی اجازت دی جات کی تفی کو عمول کے ، ایسانہیں کو عمول کے ، ایسانہی کو شریعت نے معان کر دیا ہو ۔۔۔ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نا با کی کر خود اس پان کو پاک کرار دیا جاتے ، اور مدیث گلتین میں جو الفاظ میں وہ تجاست کی تفی کر کر تا ہے کہ نا باک کو تا ہے کر نے ہیں ، اس کے ذکور وا و تمال کی صدیث گلتین میں جو الفاظ میں وہ تجاست کی تفی کر میں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اس کے ذکور وا و تمال کی صدیث گلتین میں جو الفاظ میں وہ تجاست کی تفی کے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تاہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں ، اور پاک کو تا ہے کر نے ہیں کے بی بھی کے بھی کے

نه بوجروجودِ طہارت اجازتِ استعال ہوجائے، (توالیسا ہوسکتا ہے) مگرمضمون لایکٹوں انحبک انحبک اور لایکٹوشہ بظاہراس کے مخالف، اور وہ اُن کے مخالف ، کیونکہ پہال نفی نجاست مقصو دسمے ، اور وہاں وجود نجاست ثابت ۔

اِدتظراس بات برتوافق آرار عام وخاص که پانی وقوع نجاست سے نجاست قبول کرتا ہے ۔۔۔۔۔ اورزمانهٔ نبوت وصحب به کی کیفیت اس کوموید ،کیونکه وہ بھی اسی طرف ناظر ہے کہ وقوع نجاست ایناکام کرتی ہے ، وہ اثر ظاہر ہوکہ نہ ہو۔

الغرض حدمث أكْمَاءُ طَهُوُرٌ، اورحدمث أَنْنَ مسيح المركوره بالا وجوه كى بناير قابل استدلال

صربیث لائبولن واجلب ہے

نہیں، بس حدیث لا یُبُورُنُ واجب العمل ہوگی، اوراحتیاط ہی اسی میں سیے، بیندسے برار ہونے کے بعد جوہات دھونے کاحکم دیا گیا ہے وہ بھی احتیاط اسے، اسی طرح جوشکار ترکیئے کے بعد بانی میں گرجا کے، پھر مرجائے، اس کاکھانا بھی احتیاط احرام ہے، الحاصل شریعت بی احتیاط واحب ہے، الس کے احتاط نے حدمیث لا یُبُولُنَ کو واجب العمل سمجھا، اور اسی کو معمول بہ بنایار

اس سے دہ دونوں تو قابل استدلال نہ رہیں، اور حدیث کی کوئی ہوئی کہوئی کہ ایسے مقامات میں بدلالت و توب و جوب العل ہوئی کیونکہ ایسے مقامات میں بدلالت و توب طہارت بعد نوم میا حرمت اکل صیدوا فع نی المارا حتیا طردا جب ہوتی ہے۔ اب گذارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سے نداس کی ہو کہ صدیث الماء مجاہوں میں طبیعت مراد ہے میا استغراق مراد ہے، تو لائے

له به جملهم نے وضاحت کے لئے بڑھایا ہے ۱۲ که سیهاں ، بعنی صدیبِ قُلَّیْن میں ، اورد وہاں » بعنی صربتِ لاَیْرُوکنَ مِن ۱۱ کے ناظر: مُشِیْر۱۱ استغرابی یا جبیری با بلکه محدخاری ہے استغرابی یا جبیری ہے ، بلکہ محدخاری ہے ، اور ہے ، بلکہ محدخاری ہے ، اور ہے ، اس حدیث کی تمہید سے واضع ہوت در ہے ، اس کے اس حدیث سے عدم تحدید براستدلال در مست نہیں ہے ، کیونکہ عدم تخدید براستدلال اسی وقت در ست ہوسکتا ہے جب الف لام استغراقی یا جبسی ہو ۔ فقد یہ براستدلال اسی وقت در ست ہوسکتا ہے جب الف لام استغراقی یا جبسی ہو وہی اور حدیث فلٹین ضعیف ہے ، اس میں اضطراب ہی اضطراب ہے ، اس می وہی قابل استدلال نہیں ، کیونکہ کسی فرض کی شرائط ثابت کرنے کے لئے ایسی ہی توی دلیل ضروری ہے ، صیبی فرائف کے نبوت کے لئے در کا رہوتی ہے ، اور حدیث فلٹین اس کے درکا رہوتی ہے ، اور حدیث فلٹین اس

رربه کی نہیں ہے۔ فلیل کونیریا بی کے حکام مختلف بیس اوراس پرسب کا اتفاق ہے کقلیل ان ملیل وییریا بی کے حکام مختلف بیس کے احکام ادر ہیں ،اورکٹریان کے احکام

اور ہیں، سمندر کے پانی کو حدیث میں پاک قرار دیا گیا ہے، اسی طرح حضرت جابر رضی الشرعنہ کی اس روابت میں جس میں تا لاب کے اندر مُرُ دار پڑا ہوا تھا، پاک قرار دیا گیا ہے، نیز حضرت عمرضی الشرعنہ نے حضرت عمرضی الشرعنہ نے حوض کے مالک کو جواب و بینے سے روک دیا تھا، اور حوض کو پاک قرار دیا تھا، اس کے برخلا من حدیث لائیو 'کن وغیرہ سے صادت ہمے میں آتا ہے کہ نا پاکی گرنے سے پانی ناپاک مربی کا کی گرنے سے پانی ناپاک ہو جواب کے حدیث لائیو 'کن وغیرہ مار تعلیل سے متعلق ہوں گی، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوں گی، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوگا۔

چنانچه تمام مجتهدین کا اتفاق ہے کہ قلیل پانی نا پاکی گرنے سے ناپاک ہوجا تا ہے ،

لمه تعنی وه روایت مسئلهٔ باب می صریح بهو ۱۲

١دركثيريا في ناباك نهيس بهوتا. العبته قليل وكثير كى شحد يدمي مجتهدين كى رائيس مختلف بين،امام مالكُ کے نزدیک قلیل وکٹیرکا مدار وصف کے برنے نہ برسانے پرستے، اور امام شافعی اورامام احمد بن صنبل مع سے نز دیک دو قلوں سے کم ہانی قلبل سے ، اور دو تیلے یا اس سے زیادہ یا ن کثر ہے ،

فليل وكبيركا فيصار المئنثال برجه واكباس الدام اعظم الوصنيف عليالهمة

فرمانی سے ،بلکہ اس کورائے نئی برجھوڑ دیا سے ،کیونکہ کوئی ایسی نفس موجو دنہیں ہے جو سیح بهی بهو، اورفیصله کن بهی بهوکه تقور ایانی به سبه ، اور زیاده بانی به سبه، نیز آب قلیل و کشر کا نرق محسوسات محقبیل مصصه، اس منع منتلل بری رائے پراس مسله کو چهور دینا زیادہ م معلوم بروتا سيعنى سرآ دى اسين تجربه سع فيصله كرست كه تقور اباني كون ساسه اورزياده بالي کون سا ؟ ادراس مسمے مسائل کوئنتالی ہر کی رائے پرچھوٹرنے کی شریعت میں بہت سی نظبرِين موجود ہيں ، مثلاً :

ا نمازمی قبله کی طرف منه کرنا نصوص سے تابت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قبلہ کس طرف سے ؟ اس کی تعیین مُنگل بعین ہرنمازی کے زمہ سے کہ وہ اپنی رائے اور تحری سے متعین کرے کہ قبلہ کدھرسے ؟

(۲) جہادیں مل کرنے وقت کا فرومُومن میں تمیز ضروری سے ،مگراس کی تعیین کہ کون کا فرسیے اور کون مُومن ؟ را سے مُثَلّٰی به پر حیور می گئی سیے ، وہ اپنی را سے میں حس کو کا فرمجھنا ہے اس کو قبل کرسے گا ، اور حس کومومن مہمجھتا ہے اس کو قبل نہیں کرے گا۔

(۳) جماعت کے سِالقہ نمازاداکرنے کی صورت میں امام کا مُومن ہونا ضروری ہے، کا فر كيجي ازدرست نهيس، مراس كي تيزيمى سب جلن يي كمبلى بركى راك يرتم تحريب (الاسلمان عورت كانكاح مسلمان مرد بي سيهوسكتاسيم، اورايمان كايبجانت

ایک رائی کی ہات سے ایمونکہ اصل ایمان تصدیق قلبی کانام سے اور سسی کی قلبی کیفنت پر مطلع ہونا مکن نہیں ہے، اس سنے اس کوبھی متالی ہر کی رائی پر چھوٹرا گیا ہے ، کہ مرد کواکرسلان سهجها جاتا ہے تومسلمان عورت كانكاح اس سے درست سے ، درمن ،

الغرض مشربعيت مي ايسي متعدد نظيري موجود بي كرجها تطعى فيصله مكن نهي بوتا معامله رائے متلی بہ سے حوالہ کر دیا جاتا ہے ، مارِ قلیل و کنٹر کا معاملہ تھی اسی تبیل سے ہے

اس سے امام اعظم متن اس مسئلہ کوبھی دائے مبتلیٰ ہے سے حوالہ کر دیا ہے۔

ر ر ر ک وم صل مرب نہیں ہے خلاصہ کلام یہ سے کہ وَہ وَروَہ سے قلیل وکٹیر وہ وروہ کو کی اصل مرب ہے۔

پانی کی تحدیدا حناف سے بہاں اصل مرب ہوں ہے۔

پانی کی تحدیدا حناف سے بہاں اصل مرب ہوں میں ہوں ہوں۔

الشرتعالي مخالفين كونيك سبحه عطا فرماً بين ، أدربهم سب كوصرا والمستقيم برگامزن فرماً مِن تمت بالخير ، والحدمد دلله على ذلك ، وصلى الله على معمد وعلى الله وصعبه اجمعين .

رہے حنفیہ ، اُن کا عذر مطلوب ہے ، تو سُنے! اول تو بحکم انسانہ ہنوز حنفیہ کے ذمہ جواب دہی لازم ہی نہیں ، جب آب جواب مطلوب سے فارغ ہولیں گے ، اُس وقت دیجی جائے گی ، مگر بایں ہم جواب میشیکی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ جواب میشیکی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ عدریت المکاء برتو ہوجم ندکورور رصورت طبیعت واستغراق مدیث المکاء برتو ہوجم ندکورور رصورت طبیعت واستغراق

له عذر: جواب ١١ كه يعني الماءُ طهورٌ بن العن لام كمضى يا استغراتي بون كودليل سي تابت كري كما

عمل سے معذور ، کیونکہ بے عہداس مدسیت میں کام نہیں جلت ، چنانچرسیاق دغیره بھی شاہر ہیں ،اورعہد سے اس مقام میں کام نہیں تككتا الميونكه ثبوت عدم تحديد إستغراق وطبيعت برمو فوف اور حدمیث قلتین کو بوجراضطراب اس مقام میں مجھت نہیں بنا سکتے ،کیونکہ شرائطِ ادائے فراکس کے لئے السي المن مَجَنَّت جِائِمَ مَجَبِّين فرائض كِ لئے ـ بال فرق آبِ قلبل وآب كثير مُتَفَقَّ عَلَيْهُ ، اوراس برميضمون منجلة محسوسات سيءاس كئے دائے مبتلی بربر رکھنا زیادہ عمدہ نظراً یا ، کیونکہ ادائے انفن میں ہر حکبہ رائے متلی برکام آتی ہے۔ ا ذا سے جہادمیں کا فرومومن کی تمبیرضرورسے ، اوربہ بات سب جانتے ہیں کہ بر بات مبتلی برکی رائے پر جھوڑی تنی سے على ظفذا القياس ا دائے نماز جماعت ميں امام كا مُومن ہونا لازم سبه ،ادر اس کی تمیزسب جانتے ہیں کہ اسی کی رائے پرمنحصہ سهرايسي نكاح وغيره ميس شوهر دغيره كائومن بهونا ، مؤمنات وغيرها كيحق مي فرض هيه ادرايمان كايهجا بناسب جاسنة ہیں کہ ایک رائے کی بات سے ،کیونکہ اصل ایمان امر قلبی ہے۔ القصه مواضع كثرومي ادائے فرائض بے استعمال رائے متصورتهیں اسوامام ابوحنیفدرج نے جب بیدیکھاکدرا کے مبتلی بہ اس باب میں تجتیت کا لمہ ہے ، تو بنایاری اسی کی رائے پر رکھنا ضروری ہوا۔۔۔۔۔اب گذارش خدمت میں یہ ہے کہ اگر اکی کے پاس کوئی البی دلیل ہو،جس سے اس مقام میں مشاہرہ ادرر اکے کا غیرمعتبر ہونا ثابت ہو، نولا سبے اور دست کی جب گ

ا من کیونکه ده صدیث بیرگفنا عدکے ساتھ خاص ہے ، اور دہ تعی پاکی ، نا پاکی سے متعلّق نہیں ہے بلکہ ازائد تو جات سے تعلق رکھتی ہے ، استان بناچاری : چار و ناچار ، مجوزًا ۱۲

\*\* (IL) \*\*\*\*\*\* (IL) \*\*\*

بین ہے جائیے

رہا دُہ در دَہ کوئی اصل ندہب نہیں ، ہاکسی کی یہی رائے ہو تو مصنائقہ نہیں ، سواتفاق سے اکثر کی رائے اِسی طرف گئی ، اس لئے یہی مشہور ہوگیا ، اور وہ عوام جو صاحب رائے نہیں ہوتے ، ان کے لئے یہ رائے ایک مکیدگاہ ہے جیت نظر آئی ، ورند اصل وہی جورائے میں آئے ۔ تمئت بالحیر والحد دلاہ علی دلاہ .

اله شکیه گاو: کھروسہ کی جگه، قابل اعتماد بات ۱۲ کے بیمونت: بے اختلاف، ایسی بات جس میں کو کی اختلاف منہوم ا

\*\* (TIC) \*\*\*\*\* (TIC) \*\*\*

## جواب شرکی برترکی

اہل حدیث عالم مونوی محرسین صاحب بٹالوی لامہوری کے سوالات کے جوابات پورے ہوچکے ، اب حضرت قدس سروغیرمقلدین سے گیارہ سوالات کرتے ہیں ،کیونکہ جوابات سے زیادہ اہم منہ زورگھوڑے کے منہ میں لگام دینا ہے .

غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ ظاہر بڑتی، اور خور رائی ہے، عقل وہم کے نام سے بھی اُن کو چڑ ہے، اسی وجہ سے وہ قیاس کے منکر ہیں، چنا نچہ حضرت قدس سرہ فراتے ہیں کہ اگر آپ کی ظاہر پڑستی کا یہی حال رہا کہ جو کچہ سرسری نظر میں نصوص سے سبجہ میں آپ آیا، اسی کو اختیار کر لیا، اور ہائی حقائق سے صرف نظر کرلی، تو ہم کو ڈر سے کہ کہیں آپ آیا، اسی کو اختیار کر لیا، اور ہائی حقائق سے صرف نظر کرلی، تو ہم کو ڈر سے کہ کہیں آپ آیا جا نظری معنی مراد سے کر اللہ تعالی کو مجسم والا) مذبتا نے لگیں! سے اور اور علی منام کے ظاہری معنی مراد سے کر اللہ تعالی کو مجسم والا) مذبتا نے لگیں! سے کہ آپ اور غیر میں کی طرح متعہ کے باب میں بھی روایات مختلف ہیں، اس لئے ممکن ہے کہ آپ رفع یدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی یہ کہنے لگیں کہ تبھی یوں کرلینا چا ہتے ، تبھی یوں بعنی در فیع یدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی یہ کہنے لگیں کہ تبھی یوں کرلینا چا ہتے ، تبھی یوں بعنی کہمی نکاح کرلینا چا ہتے اور ہوں متعہ ا

اسی طرح ظاہر تریتی اور خود رائی کا اگریہی حال رہا، تومکن ہے اصحاب طواہر بہت سی حدیثیوں کو قرآن کے معارض سبحہ کرسا قبط الاعتبار قرار دے دیں، کیونکہ حدیث خواہ کیسی ہی قوی اور مجیع ہوہ گرقرآن کریم کے ہم رتبہ کہیں ہوسکتی ہے ، مثلاً:

ا قرآن پاک سے بارسے میں ارشاد باری سے کہ لاکریٹ فیٹے داس میں کوئی تروری بات نہیں سے کا دراس میں کوئی تروری بات نہیں سے کا مرد سے کا فرد اللہ میں سے کا فرد اللہ میں

کواورکزورایمان دالو*ن کو قرآن کریم مین تر* در تقا، توکیا بیسب روایات واطاد میث سساقط الاعترارین ی

﴿ قَرْآن كُريم كے بار ہے میں ارشادِ خدا وندی سے هُدگی لِلْمُتَّقِابُنَ (قرآنِ پاکببراُ لُالله الله کے سئے ہدایت ہے ایت نظمی چاہتے ، ایت نظمی چاہتے ، مالانکہ ہے شار صرفیوں اور تاریخی روایات سے تنابت سے کہ قرآنِ کریم سے ذریعہ گفار و فران کہ ہے تشار صرفیوں اور تاریخی روایات سے تنابت سے کہ قرآنِ کریم سے ذریعہ گفار و فرسات ملی ، توکیا بیسب احادیث غلط ہیں ؟

﴿ حضوراً كرم صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت کے بارے میں ادشاد رہائی ہے کہ اِنگا الله کی الله کی اِنگا الله کا کہ کا کہ الله کا کہ کا کا کہ کا کہ

(۵) ارت دباری تعالی سے کہ اِن الله کا بَغْفِم اَن یَکْشُرکی بِهِ (یقیناً اسْرَتعالی اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اُن کے ساتھ کسی کوشریک تھم اِیا جائے ) اب بتا ہے جو صحابہ کرام پہلے مُشرک سفے ، وہ مغفرت فداوندی کے حق دارہی یا نہیں ہے ۔۔۔ بلکہ صحابہ ہی پرکیاموتوف سے ، جَعَلَا لَهُ شُرَگاء کی جومشہور تفسیر ہے اس کی روسے تو خود حضرت آدم علیہ السلام بھی مغفرت خداوندی سے محروم ہوں گے !

ارشادباری تعالی ہے و مَن یَقْتُلُ مُونِینَامُتَعَیّ اَفْجَدَا وَهُ جَعَدُمُ وَخَالِکَ افِهُ اَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ک قرآن کریم میں ارشاد سے لاکبیم فیدو وَلاَخُلَة مُوَلاَ شَفَاعَة اوْ وَفَیامت کے دن نہ تو خرید وفروخت ہوگی ، نہ دو تی چلے گی ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی ) اب بتائیے کہ شفاعت کی صدیثوں کو کیا کیا جائے گا ؟

ک مَتْنَیٰ وَتَلْکَ وَرُبَاعَ سے ٹاہت سے کر ہیویاں چارہی ہوسکتی ہیں ، بیس جن صریتوں میں وار دہوا ہے کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی تو بیویاں تقبیں ، اُن حدیثوں کو کیا کیا ہا ہے کا ج

ب یو و احکام عام ہیں ، بیس حدمیث بخت مکھ والے رکوع میں میراث کے احکام بیان کئے گئے ہیں ، ادر دہ احکام عام ہیں ، بیس حدمیث بخت مکھ شکر الاکٹیڈیکاء لاکٹورٹ کو مٹیعوں کی طرح آب ہی دہوار سے مارس کے ہ

ا آیت الزّاینهٔ وَالزّانی الم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرزانی کی سزا سُٹوکوڑے ہے، پس رَجُم کی حدیثوں کو آب کیا کریں گے ہ

(ا) آبت فکیس عکینکو جنام ان تقصر وامن الصالح سے معلوم ہوتا ہے کہ مرخطرہ است کے مرخطرہ است کے مرخطرہ کا آبت کے مرخطرہ کا است کے مرخطرہ کا است سے کہ کفار کے وقت نماز تصریع جاسکتی ہے ، حالانکہ روایات واحاد سیت سے تا بت ہے کہ سمج کے موقعہ پرمنی کے میدان میں حضور ملی الٹر علیہ وسلم نے نمازیں قصر پڑھی تقیس جب کہ دہاں کے میدان میں مقا، تو کما یہ سب روایات غلط میں ہ

د ہاں کسی فسم کاکوئی خطرہ نہیں تھا، تو کیا یہ سب روایات غلط ہیں ہے الغرض غیر تقلدین جس ظاہر رہے گا وگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ توخودان کے لئے دہال جان ثابت ہوگی، ذراوہ ندکورہ بالاسوالوں سے ظاہر رہتی کا دامن تھا ہے ہوئے عہدہ برا ہوکرد کھائیں، توہم بھی جانیں کہ ظاہر رہتی سے کام چل سکتاہے، ور نہ جہارہ سی اور عقل سکے ہیجھے کہ فیصلے کے دور نہ جہارہ سی اور عقل سکتاہے، ور نہ جہارہ سی اور عقل سکتاہے کام جانہ دوڑیں ا

التماس وباوداشت اجواب توبهو جکے،التماس وبادداشت میں من بیجے، ہم نے مثاب کر اگر کوئی شخص تھکانے کی بات کہ اگر کوئی شخص تھکانے کی بات کہتا ہے، تو آب مضامین شعریہ کہدا کر شال دینے ہیں،اوراسس

له مضامين شعربه: خيالي بأنيس ١٢٠

بہانے سے جواب سے سبکدوش ہوجاتے ہیں،اگریہی اندازمناظرہ سب ، تو اس سے بہترہم تدبیرعرض کر تے ہیں ، آپ ہے تکی یا نکا تحرين وانهيات جابلانه سمجه كرآب كے حربیف آب جیسے ہو رہیں گے ، کیونکہ ع جوالی جاهلاں باسٹ دخموشی ! ا دريهي وجهة جوبيار سنا دسوا وَ [ذَاخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوْاسَلَامًا! ا ورغورسے دیکھئے تو آب نے پہلے ہی بیراندازاختیار فرمایا سے ، بھلاحس باٹ کے آپ آوروں سے طالب ہیں ، اور آسیے طالب کیوں نہروں گئے ، کیمراکب نے پہلے اپنے گھر کی خبرکہوں نہ لی ؟ به نه سمجها که ہم اوروں سے حدستِ میں مقص صربیح متفق علیہ کے طالب ہیں واقع ہم سے طالب ہوں کے توہم کہاں سے دی گے ، یہ ہے تکی بات نہیں تواور کیا ہے ؟ ایجکم مناظرہ اول آبيه كولازم كقا كهرطالب مشاتر البيرك بنغ احادبيث موضوف بوصفی ندکور لاتے، اُس وقت ہم سے اِس قسم کی احادیث کی درخواست فرماتے،اس کے ہم نے آپنی احاد سیت کے مراتب کی تنظرتيج كرنى بے جاته بھی، آپ تھچھ كريں گئے، توہم بھی ان متاراللہ مگرعندالته آب جوکچه کرین فهم دانصاف سے کریں،تعصّب کو جھوڑی ،اوراس نارشانی برخو درانی سےمنہ موڑی ،**ورنہ مجھ**کوا بی اس ظاہر رکیتی اور خو درانی سے یہ اید نیشہ سے کہ آیٹ منتشا بہات تك يهجيس، اور دَكُ اللهِ فَوْقَ ايُكِ يَهُمُ اور الرَّحَانُ عَلَى الْعَرَ شِرَاسُتَوَلَى

له نادانون کا جواب خاموشی سے ۱۱ که اور جب رحمٰن کے بندوں سے ناداں لوگ (جوالت کی ۔ رئے ہیں ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کرد ۱۲ سکہ نعنی احادیتِ صحیحہ حریحہ ۱۱ کم معنی معنی کے معنی معاف کرد ۱۲ سکہ نعنی احادیثِ صحیحہ مرکبہ سے تا بت کیوں نہیں کیا ؟ ۱۲ ہے اور : دوسرے ۱۲ کے مطالب مشار الیہ : بعنی مسائل عشرہ مستموم ۱۲ کے دیں احادیثِ معجہ حریجہ ۱۲ کے مسائل عشرہ مسائل عشرہ ۱۲ کے علمی ۱۲

کے بھرد مسے خدا کو نعوز بالٹہ مُجَنَّمٌ متا نے لگیں۔ اوربقياش احادميثِ رَفع وعدمِ رفع ،احاد ميثِ مختلفه في بابِ منعة النكاح كواس يرمحهول كريس بمهني يول بهوا تقامهمي يوب، اس كي يول كرلينا جاسية بمجى يول كرينا جاسية بمجي مسعود رما وغيره كامنكر تخريم بهونا حديثون مين مرقوم سهر. ا ورمیں جانتا ہول کہ آب اینا کام کر تھے ،کیونکہ ہر حیدیہ یات بالخعوص آلف كى نسبت نہيں سنى تئى ، يُرُ يەمئور توايك مرسي ہے کہ حفرات غرمقلدین تجویز متعہ کے درسیے ہیں ، جونکہ آب اُن سب کے امام ہیں، تو بہ کب ہوسکتا ہے کہ پینٹور اوپر ہی اوپراوٹرا ہو! -----اورنیز بیشور بھی ایک مدن سے سے کہ بعض غيرمقلدين خداك مائق ياؤل كوابسابي سبحصة بن رصب بماري تعطاب ہا تھ یاؤں ہوتے ہیں ، تا مل سے تواتنا ہے کہ کا ہے کے ہی ہاری ئے یاسونے کے ، یاکہیں اور کے ہ علی هذاالقیاس آب کی اس ظاہر رستی اورخوررا کی سے یہ بھی اندیشہ سے کہ بہت سی احادیث کو معارض قرآن ہے کریا یا اعتباد سے ساقط فریا میں سے ،کیونکہ حدیث کو مجمع ہی کیوں نہو، پُر کہیں

اله کے بعرد سے: کی وجہ سے ۱۲ کلہ بھکتہ : جسم والا ۱۲ کلہ بقیاس: قیاس کرتے ہوئے ۱۱ کام بھوراکر م کلہ بخاری مسلم اور نسائی شریف میں صفرت عبدالشرب سو در منی اسٹر بحث کی بیر وایت ہے کہ محضوراکر م صلی الشرطیہ وسلم کے ساتھ جہا دکیا کرتے تھے ابھارے ساتھ عور تی بنیں ہوئی تقیں ،اس نے ہم نے سوچا کرفک کیوں نہ ہوجائیں ؟ گربیر حضوراکرم صلی الشرعیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرایا ، پھر ہیں متعدر کے کا جازت دی رجنا نچ ہم میں سے ایک آدمی کی عورت سے می کیڑے کے عوض تقررہ وت کے لئے نکاح کرلیتا تھا، بعر عبدالشرب سعور نے یہ آیت بڑھی بنا بھا الّذین کا منوا الا نی موالے بیات ما اس الله لکھ (اے ایمان الو الله کی مراس موران نے یہ آیت بڑھی بنا بھا الّذین کا منوا الا نی ہیں) جامع الا صول مواسا ۱۱ نی مرام کردہ ممان سے مری جزیر جواللہ نے کھا در سے کو طال کر بھے ۱۲ کے مولوی موسین شالوی منا مرادیں ا

arfat.com

را اگر حدیثوں اور دوایات توادی سے بہست قرآن سربیت قرآن سربیت کو اور دوایات توادی سے بہسبت قرآن سربیت قرآن سربیت کرنے ہے۔

میں سے بوج و قوع کر ہ فی ہی اتا ہے ، تو قرآن میں لاکسیت و تردد کا نہ ہونا عبد سے بوج و قوع کر ہ فی ہی اتا ہونا النفی بالکل رسب و تردد کا نہ ہونا تابت ہوتا ہے کہ قرآن سربیت کے ول میں کیوں نہ ہو، مگرائی ہوا کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ قرآن سربیت میں رئیب کی نفی ۔ سم اور احادیث و تواریخ میں بقین بطلان قرآن کا مذکور سے، مگرائی و آیا کیے کہ کہست سے شعفار کو تر دد بھی ہوا ، دوسر سے نفی لاکریٹ ایسی ہے میں نہی نکائی لفہ او تی بھیے اس سے بدلالت النفی خرب وغیری کی نہی نکائی سے با ایسے ہی لارئیٹ ایسی ہے کہ نہی نکائی سے با ایسے ہی لارئیٹ سے بین بطلان کی نفی نکائی سے با ایسے ہی لارئیٹ آپ کی نگا ہوں میں اکثرا صادبیت و تواریخ ، بلکہ شا برات کی نسبت ہوجب رئیب ہوگا۔

له یعن قرآن کے ہم بلہ ہوسکتی ہے ؟ ۱۱ که سورہ بھرہ آبیا ۱۱ کے اندیا ۱۱ کارہ بیا کہ بھر بات کا درہ ہے کا کرہ جب بھی کے بعدا آبا ہے ، تونفی عام ہوتی ہے ، جیسے لاَدَجُلَ فی الدَّالِ (گھری کو کہ جیسے لاَدَجُلَ فی الدَّالِ (گھری کو کہ جیسے لاَدَجُلَ فی الدَّالِ (گھری کو کہ بھر کہ ہم ہے اور دو کا اس می قرآن کر ہم میں ہر ہم ہے رُبُ و تردد کا اس آیت سے تابت ہوتا ہے ، اور احادیث میں آباہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے بارے میں دید و تردد کا اس آباس آب کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے بارے میں دید و تردد کا اس آباس آب اور احادیث میں آباہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے بارے میں دید و ترکس کے دل میں یُہُل تطبیق ہو ، اور وہ لو لئے کی ہمت مذکرے توہو مسکنے ، گرآب جسے نادما اور اور کو اور اور کو کا کہ قرآن کر ہم میں ففی رئیب کی ہے ما درحد یُوں اور اور کو کی آبان کر ہم میں ففی رئیب کی ہے ما درحد یُوں اور اور کو کم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین باطل مانتے تھے ایس قرآن کر ہم کو بایقین در وایات میں کوئی تعارض نہ رہا۔

مُر نِنطَيس وَوَ وَجِ سِے باطل ہے ،ایک تو اس دج سے کہ کر در سلمانوں کو ترد دفقا ، سِ جِن کی قرآن کو کم مِن فَی ہے ، وی جِزر دایات واحا دیت سے نایت ، بهذا نعاد ض موجود ہے ۔۔۔۔۔ اور دومری وج ہے کہ لاکٹی کے فیہ مِن فی اسی ہے بی لاکھ کُل اُمُک اُوٹ مِن فی ماں، باپ کو مُوں کہو جس سے بدلات انعم مار نے بیٹنے کی مانعت ک ہے ،اسی طرح لاکٹ نیا ہے بطلان قرآن کی فی می نکتی ہے ۔۔۔۔۔ بس لاکٹ فیڈ اوراحا دیت ور دایات کا تعادی آب کیے ہم کری گے ، یقینا آپ روج می من مورد کا میں بھینس کر دوجا ہیں سے اور میں اسرائیل آیک اور ا كه فاسقول كو برايت بويه كافرول كو، كيرتسيرانَ أَنْكُ لا يَعَدَى الْفَوْمَ

(۵) اور بمقابله إنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَّشُرُكَ بِهِ ، احادِ بِ وَالَّهُ مِعْفَرِ بِ كَالِمُ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشُرُكَ بِهِ ، احادِ بِ وَالَّهُ مِعْفَرِ بِ كَلِمُ كَالِمُ اللهُ كَالِمُ اللهُ كَالِمُ اللهُ ال

ے وروہ مرہ ایک اسے دریت میں سے کہ ال عمی کل موقعین بُقی ، پر ہنر کارمومن حضور کے خاندان میں داخل کے ایک صنعیف حدیث میں سے کہ ال عمی کل موقعین بُقی ، پر ہنر کارمومن حضور کے خاندان میں داخل سے ۔۔۔ اس حدیث کی روست مومنین کا لمین اہلِ بہت میں شامل ہیں ۱۲ کے صورہ نسار آیٹ ۱۲

( THY ) \*\* \* \* \* \* \* ( THY ) \*\* \* \* \* ( THY ) \*\* \* \* \* ( THY ) \*\* \* ( TH

بى كبول نه بهوجائ واوركبراس وحبيم عدائم صنيمه حَعَلا لَهُ شُرَكَاءُ عَبِ نهبين حضربت آدم عليه السلام كي مغفرت بين نفي تأمل ہو! (٣) اورمِقابله وَمَنْ بَقَتُلُ مُو ُمِنَا كُمُتَعِمَّا ان احادبيث كي آب كاب كو سنیں کے جن سے لاالٹرالاالٹر کہنے والوں کی مغفرت کلنی سے ہ ﴿ اور ٤ قابله آيت لأَبَيْعُ فِيهُ وَلاَخُلَهُ وَلاَ شَفَاعَهُ \* اطار بيت شفاعت کس ننهارمی ہوں کی ہ (١) أوره بقابله مُتَنَّىٰ وَتُلَكَ وَرُبَاعَ، صريتِ إِخبارِتِيتُ أَرُواجِ مطهرات الط الاعتبار "وكَّى ، يا نعوز بالنَّدرُ ثمنانِ نبوى صلى النُّرعليه وسلم كوم تكب كبيرة نبعه أ ورُصِرِ عَی الکبیرہ اور جاہر یا لکبیرہ نصور فرماً میں گئے ! (ق) اور مقابله يُوصِيكُمُ الله و مرسيت نحن مُعَاشِ الانبياء لا بُورِثُ مثل سبعہ د بوارسے ماری جائے گی ا (أ) اور بمقابله إلزَّالِيَهُ وَالزَّانِي ، صربيتِ رَحْم كى كياشنوالي بهوكي و (١١) اور بمقابله فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُ وَامِنَ الصَّالُوتُو إِنْ خِفْتُمُ أَنُ يَشْدُكُهُ الَّهِ بِنَ كُفَّرُوا ،اكس حربيت كواب كيالتمجهيں گے جس سے جالت أمن منيٰ ميں ۔ . . با دجو دهجمع کثیررفقار . . . ۔ رسول التَّاصلی النَّه عليه وسلم كاقصركرنا ثابت هوناسيج وإ سردست إنفين دسَ كيآره يراكتفاكرتا بهون، تأكيرالعَثُهُ وبالعَثُهُ والعَثُهُ والعَثُهُ والعَثُهُ والعَثُهِ ته وجائے، اور لک یُنامَرِنُد کی دھمکی اور بڑھ جائے،آپ اور کھے وقم فرماتیں کے، توہم بھی اور تھے نذر،عرض ضرمت سے لئے لائیں گے، وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ التَّبَعُ الهُّدَاي، وَاخِرُدَ عُوانا إِن الحملُ بِثُورَتِ العُلمين، والصَّافَّةُ والسلامُ على خَيْرِخَلُقِهِ محمدِ واله واصعابه اجمعين \_\_\_\_تم بالخير

له یعنی آبت کریم کے ساتھ مشہورتغسیرطاکر کے سورۃ اعراف آین 11 کے سورہ نساء آیت 11 کے سورہ نساء آیت 11 کے سورۃ بشاء آیت ۱۲ کے سورۃ بندا آیت ۱۲ کے سورۃ بندا آیت کے سورۃ بندا آیت کے سورۃ بندا آیت کا سورۃ بندا آیت کے سورۃ

# كباغيم فلركولا مربب كهنا بجاب ا

مولانا محرصین صاحب بٹالوی نے اُس استہارکے ذریعی کوہم نے بین لفظ س نقل کیا ہے ، پنجاب و ہندوستان کے تمام حنفیوں کو چیلنج دیا تھا ،اس کا ایک محقہ جواب ہیں پنجاب کے کسی عالم نے سراظہار "کے نام سے دیا تھا ،جواس کتاب کے آخر میں درج ہے ، حضرت مولانا سیداصغر حسبین میاں صاحب دوادلہ کا ملہ "کی وجہ تابیف بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہم اکہ ا۔

دو ابل حدیث کے مشہور عالم مولا ما محد سین صاحب بٹالوی نے بنہ ہب جنفیہ ہر اعتراض کرنے کے لئے ایک استہار سنائع کیا .... یہ استہار دیو بندیمی پہنچا، یہ سخت محلم عوثا تام حنفیوں کو مشاق گذر رہا تھا ، اور پنجاب کے سے نفی عالم نے اپنی رسعت کے موافق کچھ جواب لکھا بھی تھا ، (حیات نیج الهنده شکا)

اس مختر واب میں مولانا بڑا ہوی صاحب سے مسائل مشتہرہ میں ان کے مذہب کی دھا اوراس کی سندو دلیل طلب کی گئی تھی ، جیسا کہ رو اظہار ، میں سہے ۔

در اوراینا ندمه ان مسائل فروعیه میں بتادیں ، اوراس کو ایسی ہی سند ند کور سے ثابت فرمادیں ، ورمنہ بارِ دگرا بہا کلمہ زبان پر نہ لا دیں ، کچھ توسٹر مائیں ، د دسروں سے نصوص قطعی الدلالة طلب ہوں ، اور اپنی کچھ خبرنہیں ،،

نیزمولانا محرسین معاحب بٹالوی نے اسٹتہاروں کے ذربعہ وعدہ بھی کیا نفاکہ ہم اپنا منرمب احادیث محیم مرکبے سے ثابت کریں گے ،گراس کے باوجود مولانا بٹالوی معاحب کریز کرتے رسے اوران مسائل شتہرہ میں نہ ابنے ندمب کی دضاحت فرمانی ،ندا بنے ندمب ک

**《美术英术美术美术美术美术关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系** 

تصرت فدس سنوه اس طبیعه بی اس کا جواب دے رہے ہی کہ لفظ اولا ند ہیں " انیا بڑا نہیں ہے جتنا طعہ گریز جاں گداز سے انیز ہم نے آب کے بئے لفظ اولا ند مہب "انتعال نہیں کیا ہے ، اور جس نے آپ کے لئے لفظ لا غد مہب استعمال کیا ہے ، اس نے ولا ندم ہب " بعدیٰ ، غیر نفلد " استعمال کیا ہے ، در کافر " کے معنیٰ میں استعمال نہیں کیا ۔

بہ سیر صدر اس کے با وجود ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی آپ سے لئے لفظ لا ند بہب استعمال کیا ، اس نے بے جاکیا ،لیکن آپ سے سندو دلیل طلب کرناکیا ہے جاسے ، اگر آپ مسائل شہرو میں کوئی ند ہب رکھتے ہیں تو اس کی وضاحت کیجئے ،اور دلیل مبش کیجئے ، ورمنہ پھر آپ کو الانہ ہبا

کہاکیا ہے جاہے ؟!

فیمیمه: حضن سلامت! اشتهار ثالث کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کو فکر انجام ہوا ہے ، اُڈرُوُل کے ذمہ الزام رکھ کر الزاموں سے نہ بچئے ، ایسا نہ ہوکوئی یوں کیے ہے ۔ وَلُ کی دل ہی میں رہی ، بات نہ ہونے پائی ایک ہی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی ایک ہی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی ایک ہی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی ا

<sup>叽叽.果</sup>果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果

لفظ مولا مُدمهب «اتنا بُرانهي جتنا طعنهُ كُرُّ مزجال كُزُا ـــــي، اگر فصاص ہی لینا نفا تومواز نہ کرلینا تھا ،اِس زیاد تی کا دبال فرمائیے کس كى كردن برر ما ؟ التى بات برمُتُ تا تول سے دامن مد حَيْظُولا جاسے ، ہم تواس تصور سے بری ہیں ، پُرُحس سے کہا شا بدخوبی مفہوم کی ہی اُس کا ذہن ریا ہو،خرابی عرفت یک پذیبنجا ہو، تشیر بھی آب کھاطر ہمارایہ تول ہے کہ جس کسی نے بہ کہا بہت ہے جاکیا ہے۔۔۔ بُریہ تو فرما ہے حضور سے مسندطلب کرنا کبوں ہے جا ہوا ، اگر آپ صُوَرِ مندرجهٔ استنهار میں کوئی ندمب رکھتے ہیں نوطلب سندکیوں بے جا ہے ؟ نہیں تو در لا ندسہ ، کہنا کیا ہے جا ہے ؟ ا ا در اگر بغرض مکا فات جہر آبین ، اخفا کے ندہ ب قصور ہے، تو بال ایک بات سے برئریہ عذر معقول وہاں کار آمر ہے جہاں الزام فقصور هو اہم توجهال ما نکتے ہی مسبی اعتراض کی سند مانکتے ہیں ، اور بہ وہ بات ہے،جس کے بروئے عقل آپ زمٹرکش ہیں ۔۔۔۔۔۔علاوہ برین آب کے اشتہاروں میں و عدہ تھی موجود ہے۔ مربال آب نے بہ بے دھب سنال کر منخبہ میں یہ سے ، اور «نوضیح» بین بیس*ب ،اگرییارشاد بطورانشوام سیے ،*اورلاکلام بہی سے توبيتونرمائيك كمي نقليدكون مى آبيت وحدميث سي تابت ب، ادراكر بغرض الزام سے، توریخبز، اور مرتوضیح ، کی تقلید کی نسبت ہمارا کون سا افرارنامهٔ موجود ہے ، بابس ہمہم کواس سے بھی انکارنہیں ،پرکسترِ التزام بردك انصاف آب يرداجب الاداب

ا یعنی ہم نے آپ کے لئے لفظ اولا ندمب استعمال نہیں کیاہے اندہا رہے تھورمی کھی یہ بات آئے۔ اللہ تعنی ہم نے آپ کے با وجود ۱۳ سے زمرکشُن : زمر دار ۱۲ سے با وجود ۱۳ سے ورکشُن : زمر دار ۱۲ سے با وجود کئیۃ اور توضیح کی بات تسلیم کرنے ہیں ۱۲ میں جب آپ بخبہ اور توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تورلیل میش کہیئے کہ یہ تفلید کون سی آب یا ورث سے شاہت ہے ۱۲ سے ۱۲ شاہت ہے ۱۲ شائت ہے ۱۲ شاہت ہے ۱۲ شاہت ہے ۱۲ شاہت ہے ۱۲ شاہت ہے اس ہے ۱۲ شاہت ہے ۱۳ شاہت ہے ۱۲ شاہت ہے ۱۲ شاہت ہے ۱۲ شاہت ہے ۱۳ شائت ہے ۱۳ شاہت ہے ۱۳ شائت ہے ۱

\* (TIT) \*\* \*\* \* \* (TTT) \*\* \* \* \* \* (ICT) \* \* \* \* \* (ICT) \* \* \* \* \* (ICT) \* \* \* \* (ICT) \* \* (ICT) \* \* (ICT) \* (ICT)

کی اس جال سے بہ خیال ہوتا ہے کہ شاید آب اور کوئی بلقی کھائیں ،
اور یہ بیام وسلام رائگاں جائیں ، اس کے حسرتِ آئندہ کے نئے بلور
مثل بیننگی یہ شعر پڑسھے دیتا ہوں ۔
عاشق ہو ہے ہیں یا رکے ہم کس امید پر
جزآہ نا رسیا ، کوئی سیامان ہی نہیں

جزآہ نارسا، کوئی سیامان ہی ہیں ہے۔ <sup>له</sup> و کا بہ ارشاد کہ گفتگو جو گھی سے کھا و ابتی آب کا بہ ارشاد کہ گفتگو جو گی میں کھا و اسے کھا و اس کا توعالِم مشہور سے

کرون گا، خدا جانے کس بنا پر سے، شاید آب نے اپنی اس شہرت غیر قبول برس کا سبب اہتمام ترک نقلید سے، دھو کا کھا با، ورنہ یہ تو آب بھی جاننے ہوں گے کہ کمال علمی میں آب شہور نہیں، پھرآپ کو اس عار سے کیامطلب کہ مفایل ہو تو کوئی بڑاہی ہو۔

قبلہ! مشاہیرعلمار کو تو آپ سے گفتگو کرنے میں عارکا ہونا لازم سے ،اب تو آب ہم ہی جبیبوں پرفناعت فرمائیے ،اور کھیلئے اور کھی ہیں اور کھیلئے اور کھی ہیں اور کھیلئے اور کھی کھی ہیں اور کھی ارتاد کھی کھی ہوں کے نہیں اور کھی ارتاد کی سب با توں کا جواب دیجے ،اور یہ تھی ارتاد کی سب کماز کون سی حدیث یا آبیت سے نابت ہے ، کی جب آب اس امر صروری کے اثبات سے فارغ ہولیں گے ، والسلام علی میں انبع اله در کھی پوجھیں گے ، والسلام علی میں انبع اله در کھی پوجھیں گے ، والسلام علی میں انبع اله در کھی پوجھیں گے ، والسلام علی میں انبع اله در کھی پوجھیں گے ، والسلام علی میں انبع اله در کھی پوجھیں گے ، والسلام علی میں انبع اله در کھی پوجھیں گے ، والسلام علی میں انبع اله در کھی پوجھیں گے ، والسلام علی میں انبع اله در کو بی کھی المی کی ۔

الوسط : اس کے بعداصل کتاب میں "استہاد" کے عنوان سے مولانا محربین منابٹا ہوی کا شائع کر دہ استہار تھا ،ہم نے اس کو بیش لفظ میں ہے لیا ہے، اور بہاں سے حذف کر دیا ہے

له پُون ، دال کابُراده ، وه موّما آثا جودال دُنے بِی نکلتا ہے۔۔۔۔۔ اورُسُلُ کامطلب یہ ہے کہ اد اُن آدی بھی بڑوں کی برابری کرنے لگابیعنوان اور دیگیرعنا دین ہم نے بڑ معائے ہیں ۱۲ کله صورت کذائی : بعنی نماز کی پوری کیفیت از اول تا آخر کسی معین صدیث با آیت سے ثابت کیجے ، قیامت تک آب ٹابت نہ کرمکیں گے ! ۱۲

#### اظهار

له یرولانا موسین ماحب با اوی کے استہار کا ایک مخفر جواب ہے، جو مولانا ناصرالدین صاحب کا تحریر کردہ ہے ، یہ ادل کا ملطبع اول کے آخریں درج تھا، ہم سف اس کواس سے باتی رکھا ہے کہ صرت قدس سرقو کے ضمیمہ میں بعض اشارے ایسے ہیں جس کا سمجھنا اس پرموتو ف سے بوا کھیں کہ حب آپ کال فعنل نہیں رکھے، تو ہتر ہیہ ، کرمنہ میں زبان محفوط رکھیں اومی کو زبان موا کرتی سے جو جس طرح بے مغزا کھردے کو اس کا ہمکا ہونا (مراکز کہے) ہو اومی کو زبان موا کرتی سے جو جس طرح بے مغزا کھردے کو اس کا ہمکا ہونا (مراکز کہے) ہو اس کے کو تو فس اپنے سے بڑے تھل نہ کے ساتھ تھگڑ اگر تا ہے، تاکہ دوریا نے کہ دو مقالمند ہے اس کو جانا چاہے کہ کہ دومادان ہے ہو سے بیا میں میں بیال میں موٹ کے کہ دومادان ہے ہو کہ اس کے کہ موٹ کی میں کردہ دری چاہتے ہیں بیا تو اس کا دیمان نیک لوگوں کو مطعون کرنے کی طرف کو تیمی ہوں کہ کے بیاں میں ہوں کہ کے بی اس میں موٹ کھی ہوں کہتے ہیں دوری ہوا ہے ہیں دوری ہوا ہے ہیں دوری ہوا ہے ہیں دوری ہوا ہے ہیں دوری ہوا ہوں کی موٹ کی ہوں کرتے ہیں دوری ہوا ہے ہیں دوری ہوا ہے ہیں دوری ہوا ہے ہیں دوری ہوا ہوں کی موٹ کی ہوں کرتے ہیں دوری ہوا ہوں کی موٹ کیا ہوں کی موٹ کیا ہوں کی موٹ کیا ہوں کی ہوں کہتے ہیں دوری ہوا ہوں کی موٹ کیا ہوں کرتے ہوں کی ہوں کرتے ہیں دوری ہوا ہوں کی موٹ کیا ہوں کرتے ہیں دوری ہوا ہوں کی موٹ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو میں ہوں کرتے ہوں کیا ہوں کو کھی ہوں کیا ہوں کو کہتے ہیں دوری ہوں کرتے ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کہتے ہیں دوری ہوں کرتے ہوں کیا ہوں کرتے ہوں کیا ہوں کیا ہوں کرتے ہوں کیا ہوں کرتے ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کرتے ہوں کیا ہوں کرتے ہوں کیا ہوں کرتے ہوں کرت

مولوی شنته کرد اس اشتهارسه کالته سی نصف النهاد (روزر وشن کی طرح اظاہر هے کرمشته کرد و اس کی طرح اظاہر ہے کرمشته کرد اور آبات و مدمیت ہوئے ہے کرمشته کرد ہے اور آبات قرآنی کی تاویل کرنے ہوں گئے ۔ سے انکار ہے ،اور آبات قرآنی کی تاویل کرنے ہوں گئے ۔

اس جابر مجد کوایک حکایت جوائی کے کال نظامت وادب کی دلیل ہے ، باد آئی ،
واسطے نشاطِ خاطرِ نظرین مرقوم ہے ۔۔۔۔۔ایک روزیم شتہر مع اپنے اسناد نامی گرای مولوی سید ندیج سین صاحب ہے ، کا پورمی بمکان جناب "دبی مولوی سیدا بداد علی خال میں تقدیب نوبا غفے ، اور اسی زبانہ میں رسالہ ، عدم جواز نماز در رئیل بحالت روائی ،، مُفَنَف جناب شق سودات صاحب مطبع نے رسالہ ندکورہ مولوی سید نذیج سین صاحب مطبع نے رسالہ ندکورہ مولوی سید نذیج سین صاحب مدوح کی خدمت میں جینے دیا ،اوربع ترام عرض کیا کہ بیم سند دی سید ، مولوی ضاحب مدوح کی خدمت میں جینے دیا ،اوربع ترام عرض کیا کہ بیم نے اس کا دُد تخریر کیا ہے ، معاور مطبع کو تعجب ہوا ،اور وقت شب صاحب نور مرائ در رئیل کیا ارت ادربی کیا فرادی ،اکفوں نے اس رسالہ کے ایک ایک جا دبارہ واب دہ ہوت کر ہولوی صاحب کیا فرادی ،اکفوں نے اس رسالہ کے ایک ایک ورن کا رداکھا ہے ،صاحب مطبع نے فور ادست است عرض کیا کہ جناب والا اس رسالہ میں مالہ می

**《秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋**秋秋秋秋

WW (1671) WWWWWW (1674) WW

توسم التدارمن الرحيم مى مرتوم سے ، جناب مولوى صاحب نے اس كاكيار ولكھا سے بس مجيب ندکورنے واس کم ہو گئے، اور کچھ جو اب نہ وے سکے ، جناب ڈیٹی صاحب موصوف نے فرایا صاحب او! كبول اليمى بات فضول ب تأمل كيتے بوكه ابك عامى سے بزر بوجاتے ہو بخوالت القاتے ہو، فقط بس مقام غورسه اگراس مشتهر کو گلستان شیخ سعدی بھی یا دہوتی تو ایسی ففول کو لی نہ

> (١) مِزُنَ مِنِ تَأْمِلَ مَكُفت اردم نَ نَكُوكُونَيُ وكُر دِيرِ كُونَيُ جِهِ عَمْ ( ) نبطق آدمی بهتراست از دُواب ن دُواب از توب گربگولی صواب

الغرض اس استنتها رسے أن كو اپنى نشهير مقصود تقى ، بعونه تعالى وه بخو بى تمام ہوكئى \_ - داسطے اطلاع عوام اہل اسلام کے مجبل جواب استہار، اوٹرمیّهٔ حال مشتہر تحریر ہواکہ ابسےخو درائے اہل ہواکی صحبت سے احتراز فرما ویں ،ادر ہرگزان کے تول وقعل براعتماد نہری ادران کے دام ترویرمیں نامینسیس کہ سعدی رحمہ التدفر مانے ہیں

ع زمایل گرمیرنده جون برباسس

ومَاعَلَبْنَا إِلاَّ البلاعُ المبين، والله هوالموقِقُ والمعين، الراقم فيرخوا مسلمين نامرالدين الشتهار ومخفرواب موسوم باظهارمطبع نظامى دافع كانپورمي عشرة آخر دمضان مبارك مولاً البحرى كوا منهام امير وار رحمت ايز دمسجان ، عاج معرع برارحن صفى سے ملب وع طبائع خاص وعام، وباعدت برابرت ابل اسلام بهوا . نقط.

اه ( بسوچ بان نهر ، میم بان کهو، چاه دیر سے کهو، کیا برت لی ہے ؛

٠ بات كى دج سے آدى جا نوروں پرنفنيلت ركھنا ہے د اگر آپ بات درمت نهيں نو مير جا نور آپ بہر كا

سه ير ادلاكالمه البيع اول كافاتر الطبع سه الإرس أجًا من يرًا اغرم قلدين ك اعتراصول 

که جابل کے پاس سے تیرکی طرح بھاگو ۱۱ اس کتاب کے بعد دومبری مستنداور نادرکتاب

ميرمحر بمتث خانه آرا ماغ كرا ح





فهرست مضامین

| صفحہ       | عنوان                                                                | تمبثرمار | صفحه           | عنوان                                                                                              | نمرشمار    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19         | مصلی اپنی نماز میں فاتحہ سنہ }<br>پڑھھے تو نماز ٹاقص ہے              | 10       | ~              | سبب تالیف                                                                                          | ١          |
| 19         | پر بھے دو ممار ما تص ہے )<br>دلیل سیح مسلم سے                        |          | ۵              | امام کے بیجھے قرائت نہ کرنے کے<br>دلائل قرآن مجید سسے                                              | Y          |
| ۲-         | مقتدی امام کے بیجھے خاموش رہے                                        |          | 7              | قرآن میں جو آسان مہو بڑھو                                                                          | *          |
| 71         | دلیل تر مذی شریف سے<br>ویر دارت طبعہ ت                               | 1 1      | 4              | كيافاقرۇ. واذا قىرىم م<br>سىرىدىدىدىدىرى                                                           | <b>1</b> ~ |
| <b>Y</b> 1 | مقدی فاتحرنہ بڑھے تواس<br>کی نماز ہوجاتی ہے۔                         | 1        | 4              | انقران میں تعرض ہے کا<br>تفسیر در منور کی عبارت واحادیث                                            | ۵          |
| 44         | دنیل ابوداور سے                                                      | 1 1      | 1              | تنسيرد رح المعانى كى عبادت                                                                         |            |
| 47         | امام کی قرائت کے وقت خاموش سنا                                       |          | 11             | تفسيروه البيان كى عبارت                                                                            | ۲          |
| ۲۳         | دلیل ابن ما جہسے                                                     | 44       | ١٢             | تفسيرا بن كثير كى عبارت                                                                            | ٨          |
| 44         | رقىدى امام كىنى يىچىچى خاتىرىنى بۇرھىم<br>دلىل نىدانى ئەربىيىنى سىرى | 1 1      | س. ا           | صحابہ امام کے پیچھے سورۂ فاتح<br>پڑھنے کومنع کرتے تھے<br>پڑھنے کومنع کرتے تھے                      | ٩          |
| ۲۳         | رلیل نسائی شریف سے<br>مقتدی خاموش سسے                                |          | 14             | تفسيركشاف كالمضمون                                                                                 | <b>j</b> • |
| 44         | بہت سے علمار و فقہانے<br>نقلید کو جائز لکھا سے                       | 10       | ۱۳             | دلائں بخاری سے                                                                                     | 11         |
| 464        | یک امام کی تقلید کمیوں کرتے ہیں                                      | 1 74     | 14             | بغیر قراُ ہ کے رکعت ہوجاتی ہے                                                                      |            |
| 74         | بب جاروں غراب حق ہیں ۔<br>وان کے مسامل بھی حق ہوں گئے ؟              | * * * *  | 1A<br>1A       | حصور نے مقتدی ہونے کی ا<br>حالت میں فاتحہ نہ بڑھی کے ا<br>اگر مصلی فاتحہ نہ بڑھے تو تماز ہوجاتی ہے | 18         |
|            | <u></u>                                                              | <u> </u> | <del>!  </del> | <u></u>                                                                                            |            |

| صفحہ | عنوان                                                                              | تمبثمار | صغہ | عنوان                                                                                  | نمرشمار |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | زىرنان ماتھرباندھنے كى كىيادلىرىسى<br>نىسىدىسىسى                                   | 42      | 7 < | ایک مسئله میں دوشخص اختلان<br>کریں توایک مسئلہ صبحیح ہوگا                              | ۲۸      |
| ۵٨   | نماز میں ہم الندائستہ پڑھنے<br>کی کیا دلیول سے۔                                    | ۳۳      |     | غيرمقلدايك امام كى تقليدى                                                              |         |
| ٦٠   | تمازمین آبین آہستہ کہنے کی کیا دیل سے                                              | 44      | 71  | کوشرک کہتے ہیں۔                                                                        | רז      |
| 44   | اگر مقتدی آمین رورسے کہے تواللّٰهُمُ کَا<br>رَبْنَا لَكَ الْحَكْرِ بَعِي رورسے کہے | 40      | 44  | رفعیدین نه کرنے کی کیا دلیل ہے                                                         | ۳.      |
| 44   | كياتقلىيدكرنا شرك ہے -                                                             | 44      | •   | یہ حدمیث سلام کے وقت<br>ہاتھ اٹھانے کی نہیں ہے }<br>ہاتھ اٹھانے کی نہیں ہے }           | ۳۱      |
| .44  | غيرمقلد بهى تقليد كريت ،                                                           |         |     | اعتراص کسی رفعیدین کی مخصیص                                                            |         |
| 40   | غیرمقلدائدهی تقلید کرتے ہیں                                                        | ì       | ۲۰۰ | ا تونی مہیں۔                                                                           |         |
| حن   | فی نفسک کا ترجمیآ ہستہ پڑھنے کا                                                    |         | 44  | ترادی کی آگھ رکھتیں ہیں یا بیس ہ                                                       | ٣٣      |
| ~ 44 | كانس بهد نفسه اورنفسك                                                              |         | 84  | تراوت کی احاد سیث                                                                      | 49      |
|      | کا ترجیه اینی ہی ذات کا ہے                                                         | !       | 40  | المحتراد كيرهضي أكفه خلاف ورزى                                                         | 40      |
| ٠ ٧٠ | امام کے پیچھے قرآ ہ نہ کردے ا<br>خاموش رہو۔                                        | ۵۰      | ۲۲  | صبح کی نماز کے بعد نفل بستیں ،<br>پڑھنادرست سے یانہیں )                                | 74      |
| ٠,   | اعتراض جنفی حدیث کے بلئے<br>اقوال ائمہ بیرعمل کرتے ہیں                             | ۵۱      | 79  | حنفی درمانے وقت میں نماز ط <u>رحت</u> یں<br>کما جاروں غامریں میں جنف                   | L       |
|      | ا حناف کو حدیث برعمان تصور<br>بهین تقلیدا مام مقصود به                             | 1       | ۱۵  | کیا چادوں مذاہب میں منفی مند ہب کو ترجیح دی ؟                                          |         |
| 41   | <b>,</b>                                                                           | 1       | ۵۳  | غیرمقلر کہتے ہیں کہ امام )<br>الوحنیفہ قیاس کرتے تھے )                                 |         |
| ∠1   | ہماری صدیث را بح ان کی<br>مرجوع کا جواب                                            |         | ۵۵  | صحابہ و تابعین کے زمانہ میں ا<br>تو آن منطقی اس لیکن دی میں کا                         | ۴-      |
| 28   | اہل حدسیث تمام حدیثوں کے<br>ماننے والے کو کہتے ہیں یابعض<br>احادیث ماننے والے کو   | 58      | ۵۷  | عمیرتر می می می است برست ہے ؟<br>تکمیر تحربیہ سے وقت ہاتھ ؟<br>اٹھانے کی کیا دلیل ہے ؟ | ۲۱      |
|      |                                                                                    |         |     |                                                                                        |         |

### سبت تالیف

آمين شمرآمين

#### امام محے بھیے قرآہ نہ کرنے کے دلائل قرآن مجیر فنے سے قان حمیت رسے

(۱) سوال ملکس آیت پی اللهٔ تعالیٰ لے مقتدی کوقراُت کے وقت خاموش رہنے کا حکم کیا سے ۶

بجواب. باره لوال سوره اعراف كاختم قال الله تعالى وَادِ اَ قُرِئَ القرآن فَاسُمَعُوا لَهُ وَالْمُ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا

جواب فاستَمعُواله به به جمامعطوف عيهه وانضوا يهمعطوف اور معطوف عليه ورمعطون كاعكم أيك به به جواسه بعيساكه واطبعوالله واطبعوالوسول معطوف آيت كرميين واضح اوردوش سه كه واطبعوا مله معطوف عليه به واو واطبعوالوسول معطوف سه اس آيت كمعني يه بوك كه ما بعداري كوالمندى اورالله كورسول كي بروقت اوربرمال مين واذا قرئ القران فاستَمِعُواله والعيمة المربعي به به عكم به كه امام كي برحال من ابعداري كروج بريره يا خفيه آست بيره على إزورس الماعلم بحضرات اس جيزكو

توب ایکی طرح جانتے ہیں ان کے لئے اتنا ہی اشارہ کا فی ہے۔ (۳) سوال میں اس جگہ ایک یہ بھی سنبہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا عام ہوناکس لفظ سرخار سیری سرخار سیا

جواب و اِذَاسے عموم ثابت ہے۔ شایدا جمال کی وجہ سے حاصرین وسامعین نہ سیھے ہوں توتفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اِذَا تین قسم کا ہوتا ہے۔

 اس کوسنواد خاموش رہو۔ اس آیت سے عموم مونے میں کوئی اہل علم منکرنہیں ۔اس واسطے کہ اس آیت سے معینے سے عموم ثابت ہور ہاسے۔

وَ وَيَمْ صِلْ إِذَا سِ سُتُكَا بِهِت جلدا ورفورًا موجود بونا ثابت بواس كوابل عرب

مِفَا عِبَارِيهِ عَمِينِ مِنْ اللهِ

وہ تو ایک خوف کی آواز ہے اور وہ تو ایک دم میدان میں جمع ہوجا میں گے۔ فَا نَهُمَا شِي زَيْجِرَةٌ وَاحِدُكُةٌ وَاحِدُكُةً فَا اللهُ اللهُ وَالْحِدُةُ وَاحِدُكُالًا فَا اللهُ اللهُ ا

یعنی اسرافیل علیالسلام کی بھونک سینتے ہی فوڑا میدانِ حشرمیں عاصر ہوجائیں گھے اس مثال سے فورًا حاصر ہونا ثابت ہوتا ہے ۔

تشويم من إذا سيد وقت كالمخصوص بهونا ثابت بو اس كومحقق لبل عرب فقط ظرفيه

تستجيتي مثال

قسم مجرکورات کی جس وقت ڈھانپ ہوے

وَالْكِيلِ إِذَا يُغِيثُكِ

بعنی رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہرستے پوشیدہ ہوجاتی ہے ۔ اس مثال سے بھی خصوص تابت ہوا ۔ بعنی وصوص تابت ہوا ۔ بعن خاص وقت ۔ حاص مطلب یہ کہ جس جگراف اظرفیہ اور شرطیہ ہواس جگہ عموم ہوتا ہے ۔ اور جس جگہ مفاجات یا فقط ظرفیہ ہواس جگہ خصوص ہوتا ہے ۔ قریش سے محاورات میں یہ امر مثل آفا بردست ہے ۔ اور ہرا ہل علم اس قاعدہ کلیہ کو خوب جانت اور سمجھتا ہے ۔ جیساکہ مندرجہ بالاقرآن کی تینوں مثالوں سے واضح اور روشن ہے ۔ اس تقریر کوسفتے ہی مدعی اور حاصرین نے عموم تسلیم کرلیا اور مان لیا ۔

(٧) سوال ١٤ ايك شبريه كلى واقع برة الميكدشايدية آيت منسوخ برو؟

جواب اس کا بہ ہے کہ بہ آبت منسوخ نہیں ۔ اس و اسطے کرکوئی آبت اس کی ماسخ ہیں ۔ (۵) سوال ہے ایک اور بھی سنت بہ ہو تا ہے کہ مثنا ید یہ آبت خطبہ میں یارڈ کفریس نازل ہوتی ہوئے

جواب اس کا بہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے ۔ بعنی مکی میں نازل ہوئی ہے ۔ اور خطبدرسول خداصلی الہوں ہوں نے اقل مدینہ طیتہ میں پڑھا ہے ۔ اور کفار جماز نہیں بڑھتے تھے اور سنماز سے وقت مسید میں جاتے تھے توصا ف معلوم ہوا کہ یہ آیت خطب میں یا رڈ کفار میں نہیں نازل ہوئی ۔ اور نہ کہیں قرآن شریف میں کوئی آیت ہے کہ وَ إِذَا قَدِی الْقَدُّ ان کو خطب میں یا در کفار میں نازل ہونا ثابت کرے اور کسی اہل علم کو اس امر میں شک وشبہ نہیں کہ جو زما دہ تفصیل کی جا وے ۔

(۱) سوال سلّ ایک اورکبی مشبر داقع ہوتا ہے کہ فَا قَدَءُ وَا مَا تَنَیسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ ترجمہ: "پڑھوتم اس شے کوجوآسان ہو قرآن سے " یعنی اے ایمان والو ! جوآمیت تمہارے زد کیہ آسان اورخوب یا دہو اس کو پڑھو اس سے وجوب قراکت فاتحہ مقدی کوملومی

جواب. اس آبیت کریمه مین کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس سے مقتدی کو فائخہ بڑھنے کا حکم نابت ہو ملکہ اس آبیت میں لفظ میا سے عموم ہونا نابت ہے۔ اور وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْانُ الحِسنَ آيت فَا قَرَءُوْ الْحَكُومِ صُصْصَ كُرِدًا بِهِ يَعِينُ جَسَ وقت مفتدی ہوخاموش رہرو . اورحس وقت اسمیلے ہو بڑھو . اس امرکاکو ٹی صاحب علم منکرہیں

مرسمجداراس جبر کوا جھی طرح جانتا ہے اور عاقل کے لئے اشارہ کائی ہے ۔ (٤) سبوال مک ایک سنب بہ ہوتا ہے کہ فافذؤوا الخاور وَ إِذَا قَدِیَ الْقُدْانِ الْحَ

ان دولول آبتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے ؟

بجواب . فَا قَدَءُ وَا الْحِ سِي يِرْصِينُ كَاعُمُومُ مَا بِت بهور بإسِرِ. اور وَ إِذَ ا قَدِيُّ القُرْانُ الحِ سے مخصوص ثابت ہے . بعنی حس وقت امام پڑھے اس وقت قرائت مذرجو . باقى وقنت يره صوبر كرز تعارض نهس.

(A) بسوال مشراس مگرامک اور بھی مشبه واقع ہوتا ہے ۔ وہ یہ بیک مکتبور می بآواز برصف کی کس آیت سے اہازت نابت ہونی ؟

حواب - لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ مُنْفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا - (ترجمه) "نهي كليف ديّاالله كسي بھی نفس كومگراس كی طاقت كے بموحب " بعنی جس كام كوانسان كرسكتاہے ، اس كام كے كرنے كا النّدتعالیٰ حكم دنیا ہے۔ اورجس كام سے كرنے سے انسان مجبور ہوتا ہے اور نہيں كرسكا اس کام کا عکم اس برنبین کیا جاسکتا و اور بیدامر بالکل ظاہر ہے کد اگر طلبہ کو خاموش رہنے کا حكم كيا جا وسے تو وہ حفظ قرآن شریف كرنے سے مجبور مونے بس اور حفظ نہيں كرسكة . لس ان کواس وجهس بلند برهضنی اجازت دی گئی اور بیمستند ابل علم سے نزدیک بالکل واصنح اور رومشن ہے۔ اس میں زیا دہ دلائل بیش کرنے کی صنرورت نہیں ۔ مگر بھی جھی جیند ا حادبيث مذكوره بالأآبيت كم متعلق إودنقل كريًا بهول ملاحظه موه.

۔ بعنی ابن عتب اس فرما تے ہیں کہ بيرآبيت والسطي سننخا ورجيكار يبخ نماز فرضى ميں نازل بروئي .

حصرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ أتخضرت صلى التدعليه وسلم كي سيجهي ايك قوم نے بڑھا ہیں ان کی ممانعت سے لئے یہ آيت نازل ہوئى ۔ وَ إِذَا قَدِى الْقُرْانُ

تفسيردرمنتور نوله وإذا فتكرئ الْقُدُرُانُ أَخُرَجُ النَّ كُورَجُ وَ الْنُ جُرَبْحِ وَ اِبْنُ مُنُذِرِعَنِ ابْنُ عَتَبَاسٍ \* وَ إذَا قَرَئُ الْقُرُّانُ فَاسْتَمِعُوْا لُـهُ وَا نُصِتُوا يَعُنِى فِي الصَّالُوةِ الْمَفْرُوصَةِ اَنْحَرَجَ بُنُ مَسْرُدُوْيَهُ عَسن البّن عَلَيْهِ وسَكَّمَ فَقَرَءَ وسَد وَرُ

خلفة نزلت واذا قرئ ألقران اَخْورَجَ عَبْدُ بْنُ كُمِينِ وَابْنُ إِي حَاتِمْ وَٱلْبَيْهُ فِي فِي سَنِيهِ عِن مُحَاهِدٍ قَالَ قَرُءَ رُجُلُ خَافَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدٍ وَسَلُّهُ مَ فَأَنْزِلُتْ وَ إِذَا تَوْزِئُ الْفُكُّرُانُ فَالشَّتَمِعُوُ ٱنْحَرِجَ ابْنُ حَاتِمِ وابوشيخ وَإِبْنُ مَوْدُوْمَكَ وَالْبَيْهُ هِيٌّ فِي قِوَاكُمْ عَنْ عَيْدِاللَّهِ بُنِ مُغَفِّلِ انَّكُ مَثْل أَكُلُ مَنْ سَمِيْعَ وَجُبَ عَلَيْهِ الْاِسْبَمَاع قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتُ هُذِهِ ٱلْأَيُةَ وَإِذَا تَرَكَ

حب ا مام يرسط توسن اورجيكاره .

ٱلْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَٱنْصِتُوا فِي قِرَاءَ لِهِ الْإِ

مُامَ وَإِذَا قَدُءَ ٱلْإِمَامُ فَاسْتَيْمَعُ وَا نُصِتَ

عَنِ الْبِنِ مَسْعُودِ اتَّكَا صِّلَهُ مِلْمُعَالِبِهِ فَسَمِعَ ناسًا كَفَرَءُونَ خَلَفَهُ فَلَمَّا الضَّرَفَ قَالَ اَمَا اَتَّ لَكُمْ اَنْ تَفْهَمُوا اَتَّ لَكُمْ اَنْ تَفْهُمُوا اَتَّ لَكُمْ اَنْ تَعْقِلُوا وَإِذَا قُرِئُ ٱلْقُدُانُ فَاسْتَمِعُوا لَكْ وَاتْصِيْتُوْلِ كَمَا اَصَدَكُمُ اللَّهِ -

الْحَرَجَ ابْنُ أَلِي شَيْدَةَ وَالطِّبُرُالِي فَي الْأُوسَطِ وَابْنُ مَسُرُدُونِهُ عَنَ أَبِي وَابْنُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّكَ قَالَ فِي الْقِرْأَةِ خَلْفَ الْإِمَامَ ٱلْصِيتَ لِلْقَرْانِ كُمَا أُمِرَتُ فَإِنَّ فِي نَصَّلُومَ شَغُلاً وَسَيَكُفِيكَ ذَاكَ اللَّهُ

خَوَجَ ابِنُ أَبِي شَيْسَةٌ عَنْ زَيْدِ ثَابِت قَالَ لَا قِيرَءَ تَا خَلُفَ الْإِمَامِ. وَٱخۡدَحَ إِبُنُ اَلِي شَيۡدَةَ عَٰنَ اَلِي سْرِيْرَةَ قِالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُّمُ إِنُّهَا يُجعِلَ الْإِمَامُ كَيُوءَ لَكُمَّ بِهِ

مجام لمشف فرمايا كهآ تحضرت صلى التذ عليه وسلم ن يبجهج ايك شخص نے بڑھا بس اس مے لئے بہ آبیت نازل ہوئی۔ حصرت عبدالثدبن مغفل سي در ما فت كياكر جس شخص نے قرآن كو سناكيا قرآن كاس برسننا واجب ہے جواب دیا کہ بہ آبیت اسی بارے میں بعنی امام کی قراکت کے بارے ناذل ہوئی۔ اسے مخاطب

ابن مسعور صحابی نے اپنے دوستوں کے ہمراہ نماز برصی بیس سناکه لوگ اُن کے بیجھے بره حرب بن نمازسے فارغ ہونے سے بعدفرما بأكدكيا حال سيحتمها داكه قرآن كوبس متمحصته أورحب قرآن برصاحا ويتوسنو اورجب رسو جبيهاكه التدتعالى في جيكارسن کا حکم فرمایا ہے <sub>رق</sub> حضرت ابن مسعود نے فرمایا اے مخاطب امام سمے بیکھے جیکارہ جبیباکہ تحد کوقرآن مِن امركباكيا - كيونكه تماز ميں خدا كا دھيان تصور کرتا ہے ، اور تیرے کئے امام کایر صناکانی ہے۔

حصرت زیربن<sup>۵</sup> ابت وم*ایتین*که امام کے بیچھے قرآت نہیں. حصريت الوبهريره دمنى التدتعالي عن نے در مایا کرآ تخصرت مسلی الترعلیہ وسلم فيغرا يكر امام اس لئ بناياجا ما ي

فَإِذَا كُتُرِفُكَبِّرُوْا وَإِذَا فَسَرَعَ فَانْصِتُوا۔

وَٱنْحَرَجَ إِبْنُ الْيُ شَيْبَةً عَسَنَ جابِرُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِي وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ كُنَ إِمَاكُمْ فَقِرَاءَةٌ الْحِيمَامِ

وَٱخْرَجَ ابْن شَيْئَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ أَوُّلُ مَا اَحُدَ شُوالُقِزَاءَةُ خُلَفَ الْإِمَامِ وْكَا نُوْا لَا يُقْرُءُ وْنَ \_

وأخُوَبِّ عَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ وَٱبُوسَيِّيْخ عَنِ العَالِيَةَ أَنَّ النِّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ ا وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صلىبأضحابه فقزأ وقرءاضحاب خَكُفَةُ فَلَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةِ وَإِذَا قَرِئُ الْقُزْانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتَوُا. فَسَكَتَ الْقُوْمُ وَقَسْرَءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ

اَخْتَرَجَ ٱبُوشَيْخِ عَنِ ابْنِ عُمَزَقَالَ كَانَتُ بَنُوُالِشُوائِيلَ إِذَا قَوَأَتُ أَكُمْ تَهُدُهُمُ اَجَا بُوهُمْ مَرَفَكِرَهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ لِهٰذِهِ الْأَ مُّنَّةِ قَالَ إِذَا قَرِئُ ٱلْقُرَاثَ فَاسْتَعَعُوالَهُ

نفييرورح المعاني ميسيع:-وَالْايَةُ دَلِيلٌ إِلاَ بِي حَنِيفَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فِي اَتَ الْعَقِتَدِى لَا يَقَوَءُ فِي سِرِّتِيَةٍ وَلَا جِهُرِثَيْةً لِأَنَّهَا تَقَتَضِى وَجُوْبَ

اعتراصوں سے جوابات کہاس کی افتدا کی مبا وے۔ جب وہ تکبیر كهي تم بهي تكبيركم و اورجب وه بره ه توتم محيب رسبو

حصنرت جابرتسے روایت ہے کہ انجھنر صلى التُدعليه وسلم نے فرمايا جس كے لئے امام ہو۔ اس کے لئے امام کا بڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔

حصرت ابراہیم سیے مردی ہے کہ آپ نے فرمایاکه امراول (ایجار) جوکه نوگون نے بیدای وه قراُت خلف الامام ہے۔ اور میں ہے لوگ قرائت نہیں کرتے تھے۔

حصرت ابی العالیۂ سے روایت ہے کہ نبی أكرم صلى التُدعليه وسلم احيين اصحاب سميسائق تمازيره رسي تق حب بني أكرم صلى التدعليم نے بڑھا تو آپ کے بیجھے کابہ نے بھی بڑھا الوكهرية آيت وإذا قَرِئُ القران نازل مولى المارية بجس كانرجمه سيسيح بمبريها حاوس قرآن س سنوتم اس کواور جبب رہویس جیب ہوگئی قوم اور مجرامام کے جیھے نہ پڑھا۔

حصرت ابن عمر ضيعه روايت بي كه خي الرسل میں جب ان کے امام پڑھتے متھے تووہ جواب دیتے تھے آن کائیں الندتعالی نے اس أمت سے کئے مروہ جانا اور فرما یا کتب قرآن شريف برها ما وساقوتم سنوا در يجب رمو.

اورامام ابوحنيغة منك كيرير آبيت دليل ب كممقتدى جبرى وسرى نماز مي قرأت به كرك كيونكه بيرآيت عام طور برحكم كردي

خامومنن ريبنے كانحوا دىنماز ميں ہوياغيرنماز سرحال میں سننا و احب سے اور تحقیق دلسل غيرنمازمي قائم بوگئي كهسننا ورنه سنناجائز ہے بیں جہری نمازیں جیکارسنا کال خود ما قی ر ما ۱۰ وراسی طرح بوشبیره نمازمیں كھى -اس كے كدامام سمارا برصر راسي -اس قول کی تا ئیدمیں قرآن کی آمیت دلیل ہے کہ امام کے جیھیے تھے نہ پڑھا حاوے ۔ مجا ہڑا نے کہا کہ انصاریس سے ایکستخص نے سنحصرن صلى الشعلية وللمست يتجعيرها بس آبیت و اِذَا قُرِئَ اُنقِرانُ مَازِلَ ہُولَیْ اورا بن جرير وغيره حصرت ابن مسعود سي روابیت کرتے ہی کہ حضریت ابن مسعود کے ايينے دوستوں کو نماز پڑھائی توسنا کہ لوگ ان کے پیچھے ٹرھتے ہیں جب نمازے فارغ ہوئے توفر مایا کی*ا تم نہیں سمجھتے کہ*جب قرآن برصاحا وے توسنواورجیب رموجسیا كدائلة تعالى تم كوهكم فرمار يسيب بن ابن شيبة زيدبن نابت سيروايت كرت من كرحضرت نا بيت نے فرمایا کدا مام سے بھیے قرأت نہیں سے اور نيز حضرت الوہر سرة سے روایت سے کہ الحضر صلى الله عليه ولم نع رماياكه امام اس كي بناياكيا ہے کہ اس کی اقتراکی حا دے جب وہ مکبر کھیے تم بھی کمبیر کہو جب وہ قرات شروع کرے تم چپ رس و . حب جا بر اسے روایت سے کہ التعليه والمتعلية والمناكري کے لئے امام بوسی قرائت کی قرات مقتری کی ہے۔ حب یہ بات صحیح ہون توموافق قاعدے مقابل كآيت فَاقْرَءُ وَامَا تَدَيَّتَ دَجَعُومِ

الْكِسْتِمَا عَيْنَدَ قِرْءَةِ الْقَوْانِ فِي الصَّنوةِ ءَغَيُر حَاوَفَا وَفَارَقَامَ لَدُلِيلُ فِي غَيْرِهَا عَلَى جَوَازِ الْاسْتِمَاعِ وَ تُوْكِهِ وَفَيْهَا عَالَى خَالِهِ فِي الأَنْهُمَا مِنْ لِلْعَ لِهُ وَكَذَا إِلَى الْإِنْحُفَاءِ لِعِنْ مَا بِانْكَ لَهُوَدُ ويُو يِدُذُالكُ الكُ الْحُسَبَارُا يُمَّةٍ فَقُدُ أنحند تج عَدُذُ بْنُ تَحَدَمُ يُدِوا بْنُ حاذاء تَمِرُو البَيْفِ فِي كَيْ يُسْمَدُنهُ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ قَسْرَةِ رَجُنُ مِنَ الْأَرْصَارِخَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلِحِ قَنْزُلَتُ وَإِذَا قَدِئُ الْقُرَانُ الْحُ وَٱنْحَارِبَحَ ابْنُ جَوْسِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنَ مَسْعُودِ ٱتَّكَ صَلَّے بِهُ سَمِعَ أَنَاسًا يَقُرِءُونَ خَلَفَكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ وَالَ أَمَا أَنَّ لَكُمْ إَنْ تَعُقِلُوا وَإِذَا قُرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَلَقُوْ النَّ فَالْسَدَّمَ عُنُوا لَدُ وَ النَّصِيُّو الكَمَا اَمْزَكُمُ اللهُ وَانْحَرِجَ ابْنُ أَبِىٰ شَيْبَةً عَنْ زَيْدِ بُن ثَابِتِ قَالَ لَا قُوامُ لَا يَحَلُّفُ الَّامَامِ وَ ٱنْحَرَجَ ٱيْطَاعَنَ آلِيْ هُرَكْزَةً قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى أَللتْ لُهُ عَلَيْهِ وَسَسَلُّكُمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُوَّكَّرُبِهِ فَاذَا كَتَّرَ فَكَتِرُوا وَإِذَا قَرَءَ فَأَنْصَتُّوا وَ ٱنْحَرَجَ ٱيُضًا عَنْ جَابِرِاَنَ النَّاتَ صَيِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسِلْمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَـكُ إِمَامٌ فَقِراتُ الْإِمَامِ لَهُ قِسَدَاكًا - وَهُلذًا الحكدِ يُثُواذا صَحْ وَجَبَانَ يُخْتَصَّ غُمُومُ قَوْلِيهِ تَعَالِيٰ فَاكْتِدَءُ وَامَاتَيْسُرُ وَقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمُ لاصلوة الآبقِزأة غلے طرثيقه التحقيم مُطَلَقًا فَيُحْرُبُحُ الْمُقَتَدِى وَعَلَىٰ طُرُيْقِنَا

قرائت بردلالت کرد ہی ہے۔ توحد بن لاکھن اللہ القرائ کا کوبھی فاص کرے۔

کا صلافہ اللہ القرائ کا کوبھی فاص کرے ہے بھے قرائت کرنے ہے بھی قرائت کرنے ہے بھی قرائت کرنے ہے بھی قرائت کرنے ہے مقدی قرائت سے کا گیا ۔ اور ہمارے قاعدے کے مطابق بھی مقدی قرائت سے کا گیا ۔ اس ان کہ کرد عام فراد مخصوص البعض ہے ۔ اس عام سے بعض افراد فاص کے گئے ہیں جیساکہ رکوع ہیں ملنے والا مخص فرائت سے فاص ہے ۔ سب اماموں کے نزد کے بطورا جاع کے اسی طرح آنحضرت کے نزد کے بطورا جاع کے اسی طرح آنحضرت مسال للہ علیہ وسلم کا ارشاد نمی بھول جوک والے کے لئے متل کیا گیا وہ ارشاد ہے کہ اسے خاطب کہ اسے خاطب کہ اسے خوک والے کی میں کہ اور کھی ریابھ اس منٹی کوجو قرآن سے تجہ کو

سسان ہو ۔ یہ عکم مطلق سے ۔ بلاتخصیص حالت قداکی تاکہ جمیع اولہ میں جمعیت ہوجا وسے ۔ اور یہ بھی کہاگیا ہے کہ مقدی کا پڑھنا شرعًا تا بت ہے ۔ اس لئے کہا مام کا پڑھنا مفتدی کا پڑھنا ہے ۔ لیس گر بھی کہاگیا ہے کہ مقدی کا پڑھنا شرعًا تا بت ہے ۔ اس لئے کہا مام کا پڑھنا ہے ۔ لیس گر باوجود قرائت امام کے مقدی قرائت کر گھا تو مقدی کی ایک نماز میں دو قرائت ایک امام کا پڑھنا دو ہے ۔ مقدی کا نوود میڑھنا تو یہ دو قرائت ایک نماز میں شرعًا منع ہیں ۔

ايشًا لِأنَّ ذَٰلِكَ الْعُمُومُ قَدْ تُحصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ وَهُوالُمُهُ دِكُ فِي الْرَّكُومِ الْمُحَدِيْثِ الْمُذَّكُورِ وَ الْجُعَلَى الْمُثَنِّكُ وَمِعَ الْمُحَدَّقِ فَى الْرَّكُورِ وَ الْمُحَدِيْثِ الْمَذْكُورِ وَ الْمُحَدِيْثِ الْمَذْكُورِ وَ الْمُحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَ الْمُحَدِيثِ الْمَذَكُورِ وَ الْمُلَوَيَّ الْمُحَدِيثِ الْمَذَكُورِ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

تفسيروح البيان قَالَ ابْنُ عَبَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَ الْمُسُلِمُونَ قَبْلَ نُولُلِ هُ رِهِ الْآيِثَ الْمُسُلِمُونَ فِى الصَّلُوةِ وَيَا هُرُونَ بِحَوَا يَجِهِمُ وَيَا فِي السِّرِجُسِلُ بِحَوَا يَجِهِمُ وَيَا فِي السِّرِجُسِلُ الْبَحَمَا عَلَى وَهُرُمُ يُصَلُّونَ فَيَسَالُهُمُ الْبَحَمَا عَلَى وَهُرُم يُصَلُّونَ فَيَسَالُهُمُ الْبَحَمَا عَلَى وَهُرُم وَكُمُ رَبِيمَ الْمِنْ فَيَقُولُونَ الْبَحَمَا عَلَى وَهُرُم وَكُمُ مَ بِالْآنِ فَيَالُونُونَ الْمَسَالُونَةَ فِيقَواءَةِ الْقُرْانِ لِكُونِهِسَا الْمَسَالُونَةِ بِقِوَاءَةِ الْقُرْانِ لِكُونِهِسَا الْمَسَالُونَ الْمُفْتَذِي وَاجِبُ وَالْآنِونَ فِي الْمَامُ الْمَسَاتُ الْمُفْتَذِي وَاجِبُ وَالْآنِونَ وَالْحَامُ الْمَسَاتُ الْمُفْتَذِي وَاجِبُ وَالْآنِونَ وَالْحَامُ الْمَسَاتُ الْمُفْتَذِي وَاجِبُ وَالْآنِونَ وَالْحَامَ الْمَسَاتُ الْمُفْتَذِي وَاجِبُ وَالْتَ وَالْمَاتُ الْمُفْتَدِي وَاجِبُ وَالْنَ قِوَا الْحَامَ الْمُنْعَالَ وَالْمَاتُ الْمُفْتَدِي وَاجِبُ وَالْنَ قِوَا الْعَالَ اللّهُ اللّهِ مَا الْمُلْتِهِ الْمُؤْتِونِ الْمُنْتَالِي فَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِونِ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِونَ وَالْمَاتُ الْمُفْتَدِي وَاجِبُ وَالْقَالَةُ الْمُؤْتِونَ الْمُؤْتَونَ وَالْمَاتُ الْمُفْتَدِي فَى وَاجِبُ وَالْآنَ وَوَالَّهُ الْمُؤْتِونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونَ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونَ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمِثِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِي الْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِقُونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِقُونِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمُؤْتِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمَاتُ الْمُؤْتِونُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُولِي الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُونُ الْمُؤْتُونُ وَالْمُ ببع ربس مقتدى امام تصيحهي بالكل مذيره خواد امام سرى نماز برهتا بهو يا جبرى . اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتدی پردوامر واجب فرملتے ہیں۔ایک سننااور دوسرے حيجي رسنا الرسننا فوت مؤكاتوجيكارسنا باقی رہے گا بطور وجوب سمے ، وجہ استدلال کی بیہ ہے اِس آیت میں عموم ہے قرآن کا سنىناا ورخائموش رسنا كلام ئەكرنا كيونكداعتبار عوم كابوتاب متكخصوصى سبب كااوراس کےعلاوہ ایک جماعت مفسیرین کی کہدرہی بيئ كه آيت عدم قراكت نعلف الامام كف بارسےمین ازل ہوئی ہے اس وقت کے لوگ المصرت صلى التدعليه وللم كي يجهير يطحت تقصے و دور حدادی کے قرارت خلف الامام کے شان نزول کو ہی صبحے کہا ہے صاحب اشهاه في كماكدامام الوحنيفة في مقتدى كى طرف سے قرآت کوسا قط کیا ۱۰س لئے کہ امام کی قرارت سے خلط منہ ہو۔جس سے خلحان ہوجیساکہ جامع از ہرشا ہرہے ہیں مقتدى كايرها محروه تخريمي يهاورسيني معيم سے جیساکہ شرح ابن مالکت میں ہے۔ حصرت على رصنى التُدعنهُ في فرمليا حس سن امام سے بیچھے برصاات نے فطرت بعنی سنت كوجيمورا

حبب الله تعالى نے آیت بھائ دلی الله کو ذکر کیا تو بلی ظرِ تعظیم قران مجید کی تلاق سے وقت چیکار سنے کا حکم فرمایا ، نہمیسا کر کھار قربین اور مشرکین کا قول تھا کہ قرآن کونہ سنواور پر مصنے کے وقت عل مجاور

الْإِمَامِ قِدَاً ةَ الْمَأْمُومِ فَكِلَايَقَرَعُ يَحَلُفَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ اَسَرُّ الْإِمَامِ أَمُجَهَرَ لِأَنَّةَ تَعَالَىٰ يُؤْجِبُ عَلَيْهِ أُمَرَيْنِ الْمُ سَتِمَاعَ وَالْمُ نُصَاتَ فَاذَافَاتَ الْكُوسَيِمَاعِ بِقِي الْكُونُصَاتِ وَاجِبًا وَجُهُ الْإِسْتِدُ لَالِ آنَّ الْمُحَرَادَ بِالْإِ لنَصَاتِ الْمَأْمُورُبِهِ وَإِنَّ كَانَ هُوَالنَّهُ كُورُبِهِ وَإِنَّ كَانَ هُوَالنَّهُ كُورُبِهِ الكلام لاعين القراءة للكن التعينرة بعَمُوۡم ٱللَّهُ لِالخُصُوصِ السَّبَبِ عَلَىٰ اَنَّ الْحَمَاعَةُ مِنَ الْمُفَسِّرِين قَالُوا إِنَّ اللَّهُ بِيهَ مُزَلِكُ فِي الصَّلَوٰةِ البخاطنة حينن كانوا يقسرة وون اكْفُدُانَ خَلُفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَتُ الْحَدَادِيُ فِي تَنفُسِيْسِ ٱصَبِحُ قَالَ فِي الْكِي نُسْمَاع ٱسْقَطْ ٱلْمُؤْحَنِيْفَةُ الْقِرَاءَةُ عَنِ الْمَامُوْمِ مِلْ مَنْعَاتُمُنْهَا شَفَقَنَّهُ عَلَى الْإِمَامِ وَدَفَّعًا لِلتَّخْلِيْطِ عَلَيْهِ كَمَا يُشَاهَدُ بِالْحَامِعِ الْأَزْهَرِ إِنْتَهَىٰ - فَقِرَاء ۚ ثُمُّ الْمَامُ وَمِ مَكُرُوٰهَ أَ كزاهَةَ التَّحُونِيرِ وَهُوَالْأَصَحُّكُمُا فِي شُرْحِ الْمُجْمَحِ لِابْن مْلِكِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَنْ قَدَءَ حَلْفَ ا لَإِمَامِ فَقَذُ ٱنْحَطَاءَ الْفِطْرَيَّ آيِ ٱلسُنَّة تفسيرا بن كتثير

لقبرابن تشر نَّهَا ذُكَرَ تَعَالَى آنَّ الْقُرْانَ بَصَابُرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً آمَرَ تَعَالَى بِانِصَاتِ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اِعْظَامًا و بِانِصَاتِ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اِعْظَامًا و الْحُترَامًا لَا كُمَا يَعْتَمِلُ لَا كُفَّادِ قُرُنْشٍ وَالْهُ نَشْرِكُونَ فِي قَوْ تَوْلِيلُهُ هُرَالَةً مُعَوَّلًا مَا وَالْهُ نَشْرَكُونَ فِي قَوْلِيلُهُ هُرَالَةً مُعَوَّلًا مَا وَالْهُ نَشْرِكُونَ فِي قَوْلِيلُهُ هُرَالِيَّهُ مُعَوَّلًا مَا لَا كُمَا يَعْتَمِلُ لَا كُمَا يَعْتَمُونَ فَي قَوْلِيلُهُ هُرَالُهُ نَعْتَمُ لَا تَسْتَمَعُولًا مَا وَالْهُ نَشْرِكُونَ فِي قَوْلِيلُهُ هُرَالُونَ الْمَا لَا كُمْ الْمَا لَا كُمْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ فِي قَوْلِيلُهُ هُولَا اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ فِي الْمُؤْلِقِينَ فِي قَالُولُ الْمُؤْلِقِينَ فِي قَالُولُونَ فِي قَالُولُ لِي الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

لِلْهُ ذَالِكَ فِي الصَّلُوةِ الْمُكُونِةِ وَلَكِنَّ الْحُدُونِيهِ وَلَكِنَّ الْحُدُونِيهِ وَلَكِنَّ الْحُدُونِةِ الْمُكُنُونَةِ الْمُكُنُونَةِ الْمُكُنُونَةِ الْمُكْتُونَةِ الْمُكْتُونَةِ الْمُكْتُونَةِ الْمُحَدِينِ الْمُكُنُونِةِ مَصَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا جُعِلَ الْإِصَامُ مَنْ عَدِينِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

صححه، مسلم ابن حجاج عَنْ أَيْ تَعِيْم وَهَبْ سِبِنِ كِيْسَان أَنَّه سَمِعَ جَابَرُئِنَّ عَبْدِالله يَقُولُ مَنْ صَلَى دَكَعَتْ لَـمْ نَقْرَاءُ فِيُهَا بِأُم الْقُرُانَ فَلَم رُيصَل إلَّا وَرَاءَ الْإِ مَامِ هُذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيْحُ (رواه ترمذی)

اس كى تائىدا يك دوسرى مديث سے در بهوتى ہے۔ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ دَسُولَ اللهِ حَضِرتِ مِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِسَاتُمَ مَنْ كَانُ لَهُ اللهِ اللهِ صَالَىٰ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى الله إمَامُ فَقِدْاً مُحَ الْاِمَامِ لَهُ قِدْاً مَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ كَانُ لَهُ مَنْ كَانُ لَهُ مَنْ كَانُ لَهُ مَنْ كَانُ لَهُ اللهِ مَنْ كَانُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ كَانُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

را بنماجه)

ان سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔
تفسیر کشاف : وَإِذَا قَسْرِی ظَاہِر صَمَمُ اسْ آ،
الْقُرُّ اَن فَا نُسْتَمِعُ وَاللَهُ وَانْصِیتُوا پڑھے وقت یا
ظاہر کُ ہُ وُجُو کُ الاستماع وَقَتَ وقت بُجِبِکار مِنا
قِرَاءَةِ الْقُرُانِ فِی السّلُوةِ وَغُیْرِصَلُوةٍ۔
قفسیر مدارك ، وَإِذَا کُسْرِی ظاہر اس آیت الْقُرُانُ فَا نُسْتَمِعُ وَاللّهُ وَانْصِیتُوا کے وقت سنے الْقُرُانُ فَا نُسْتَمِعُ وَاللّهُ وَانْصِیتُوا کے وقت سنے

سین اس کا سباق کلام دلالت کرتا ہے کہ اس کا نزول نماز فرضی جہری کے بارسے میں ہواج سیا کرسلم نے استے صبحے میں روایت کی ہے ۔ ابو دولئی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہیں کہ تخصرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاراا مام بنایا جا وے تواس کی بیروی کرد جب وہ الله اکبر کہے تم بھی الله اکبر کہواورجب وہ قرارت شروع کرے تو تم جب رہو۔ اس طرح صحاب وہ قرارت شروع کرے تو تم جب رہو۔ اس طرح صحاب منن مثل الوداؤد وابن ماجہ دنسانی و ترمذی و فیراس میں ورسیم کا ورائی کے ایس میں اور سلم ابن حجاج اس حدیث کو صحیح کہ در ہے ہیں۔ حدیث کو صحیح کہ در ہے ہیں۔ حدیث کو صحیح کہ در ہے ہیں۔

ابونعیم ومصب بن کیسان سے دوایت ہے۔ انہوں نے جابر بن عبداللہ صحابی سے سنا۔ فرماتے تھے کہ جوکوئی ایک رکعت بھی السی بڑھے جس میں الحمد بنہ بڑھی ہوتواس کی مماز نہیں ہوتی گرامام کے پیچھے ہوجاتی ہے مماز نہیں ہوتی گرامام کے پیچھے ہوجاتی ہے یہ حدمیث حسن اور ما لکا صحیح ہے و تر فدی )

حضرت عابر منسے روایت ہے کہ رسول التہ صلی اللہ علیہ دہم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا امام ہو تواس امام کی قرائت گویا اسی شخص کی قرائت ہے۔

ظاہر حکم اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن تحبیر پڑھتے وقت یاغیر نماز میں تلاوت کے وقت مجیکار سنا اور سننا داجب ہے

ظاہراس آیت کا قرآن شریف پڑھنے کے وقت سننے اور جبکا رہنے کو واجب

لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْإِسْتِمَاعِ وَالْإِنصَاتِ وَقُتَ قِرَأَةٍ الْقُرْانِ وَ غَيْرِهَا وجُمْهُ وُرالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِى غَيْرُهَا وجُمْهُ وُرالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِى عَنْهُمْ عَلَىٰ انَّهُ فِي السِّمَاعِ المُ تُوتَمْرُ

کرتا ہے۔ اورجمہور صحابہ رصنی اللہ تعالیٰ عنداس طرف گئے ہیں کہ اس کا نزول استماع مقتدی کے بارے میں ہوا۔ ان تفسیروں ہیں امام کئے چھے قرارت کرنے منع کماگیا۔ ہیں۔

#### دلائل بخاری شریعی سے

( ۹ ) سوال ماکس حدسی سے نابت ہے کہ مقتدی کی ربعت باوجود ترک کرنے قراکت سے رکوع میں شامل ہوجانے سے کامل ہوجاتی ہے ؟

جواب کتاب بخاری شریعن صفحه ۲ کسطر ۱ مطیع احمدی با ب **از اکسک** نکه در تابیه به

دَ وُنَ الْطَنْفِيِّ .

روایت بے حسن سے وہ روایت کرتے ہیں ابی بحرف سے کہ حصنرت ابی بحرف سے کہ حصنرت ابی بحروض اللہ عنہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدیس میں نماز بڑھے سے بیلئے تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوعیں اور مصلی اللہ علیہ وسلم رکوعیں اور بھے ۔ بہ حضرت ابی بحرف نے دہیں پررکوع کیا اور کھے دنہ بڑھا بسبب عبلدی کے بھے حضرت ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بحرون نے اس واقعہ کی خبر حصنوراکرم صلی اللہ ابی بیادی کے دوراکرم صلی اللہ ابیادی کے دوراکرم صلی اللہ کے دوراکرم صلی اللہ ابیادی کے دوراکرم صلی اللہ ابیادی کے دی کے دوراکرم صلی کے دوراکرم کے دوراکرم کے دوراکرم کے دوراکرم صلی کے دوراکرم کے دوراکرم

علیہ وسلم کو دی توائی نے حصرت ابی بخرا کی کیلئے دعا فرمانی کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے شریک ہمونے کی حرص کو زیادہ فرما دے۔ اور دوانا نہیں یعنی جو قرارت قبل از رکوع ترک بہوگئی ہے۔ اس کی وجہ سے رکعت کو نہ دیڑا۔

جملہ می شین اور محققین کا اس حدسیت پر اجماع واتفاق سے کہ دسول التہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بکرے کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہ فرایا ۱۰ ورنہ ہی استے مبلیل القدر صحابی نے دوبارہ نماز کو بڑھا۔ بس نا بت ہوا کہ دکوع میں مل جانے سے با وجود فاتحہ تہ بڑھنے اور نوت ہونے قرات سے دکھت ہوجاتی ہے ۔ اس میں کسی ذی علم کوشک نہیں اور نہ اس کی زیادہ تقصیب کی صرورت ہے۔

عاصل مطلب ، بخاری شریف کی اس حدیث سے پیمسکد بخوبی نابت ہوگیا کہ مقتدی پر قرائت وا جب نہیں . اگرمقتدی پر قرائت داجب ہوتی توحصنور سلی الڈیملیشر

شَئیء۔

حصرت ابو بكراة كوصرور دوبار نماز برهض كاحكم فراتے جونك واجب نہيں تھى اس لئے ان كو روباره پڑھنے۔سے منع فرمایا . نیز روحدستیں اور بیش کرتا ہوں تاکہ بیمستلداور آفتاب سے زباده روشن بهوجادیت.

> حديث اوّل عَنُ زُنْدِ بُنِ تَا بِتِ ۗ قَالَ بَعَرَجِتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ نَبِعِينَ إِبْن مَسْعُود مِنْ دَارِه إِلَى الْمُسَجِد وَرَكُعَ الْإِمَامَ فَكَبَّرَعَبُدُاللَّهُ وَ ركع وركعت معه كم مشيك رَاكِعِينَ حَتَّى إِنْتُهَيْنَا إِلَى الصَّفِ حِيْنَ رَفْعَ الْقَوْمُ رُءُوْ سَهُ سِمْ فَلُهَّا قَضَى الْإِمَامُ الطَّبَائُوةَ قُمُتُ وَانَا اَرَا بِي مُسَمِّداً ذُرَكَ فَاحَدُ عَبْدُ اللَّهُ بِسَيْدِي وَانْجُلُسَنِي ثَأَمَّ تكالَ إِنَّكُ قَدُ اَدُرُكُتَ ـ

دواه البيهقي

روابیت ہے زیدین ٹابٹ سے کہ میں حضرت عبدالتدابن مسعور كسميهراه اييخ كمريس سيجدس بنجاا درامام دكوع ميس تضا جصرت عبدالتدبن مسعود فيضح تكبيركهي اوردكوع كيا بجربم في كوع كيا بحربهم دكوع ہی کی حالت میں مل گئے۔ اس وقت قوم نے اييضرون كواتهايا جب امام ني نمازكولورا فرماليا توبيس بنها تضخ كااراده كيا تاكه منس ا پنی نماز لوری کرول -اس کے کرمی نے بہلی دكعت مين قرأت نهي يره هي تعي وليحضرت عبدالتدابن مستور فيضم رابا تصكرا اور بتصاديا اور معرفرما يأكه بيشك تيري نماز موكئ

اس حدبیت سے دومیسیٰلے ثابت ہوئے ۔ اقل یہ کہ مقتدی پر قراکت واجب ہیں اس ميكون عاقل مجهددادمنكرنبي ووسرايه مستله ابت بواكدعبدالله بن مسعود في في زيد بن ثابت كومنع فزماياكهتم مت پڑھوتوميات معلوم ہواكه اگرمقتدى دكوع ميں شركيب ہوجا ديے تو اسى نماز بالاتفاق بروجاتى ب داس مىسى تسمى كى كى نبيس رستى .

حدميث دومري كتاب نسال صفحه ، ومطبوع مطبع انصارى دہلى مصرت زيربن ابت روايت كرتي بوكه كات ٱتَّكُ سَأَلُ عَنْ زَيْدِ بُن وى درول لنصل لله علية الم تصلى سوال كياكركيالهام ك ثابب عَنِ الْقِرَاءَة مَعَ الْامَامُ مياته قرآت بيع بحصرت نيكيف واب دما امام محصلي فَقَالُ لَا قِبَرَاءَةً مَسِعَ الامسَامِ فِي كسي من من قرات نيس بعني الم من يتحصي

مسى ركعت مي قرأت نبيس -

(١٠) سوال ملاکس مدبیت سے ابت ہے کہ حضریت دسول الڈصلی الڈیملیہ وہم نے مرص دفات مین مضربت ابو برصدیق رمنی الله عنه کے بیجے نماز پڑھی و درمقتری ہونے کی مالت ينسويه فاتحكونهيرها ب جواب يمثآب بخارى مغجه ٢ سطر > اصطبع احرى

جس وقت دیجها رسول النوصلی النوعلی محوصرت ابو بکره مدلق رصنی النوعن نفی خرید مسیم لوم کرلیا که حضورصلی النوعلیه وسلم تشریف لاسیم می فَكُمَّا رَاحُ اَبُوْبَكُرِ ذَهَبَ لِيَتَاخَرَ فَا وَصَاءَ الكَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا يَشَاخَدَ الح تَحَصَرَت الوَكُمِ يَحِيمَ بِيثَ كَلَّ يَشَاخَدَ الحَ

توحضرت ابو مکرم بیجھے میٹنے لگے توحصور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت ابو مکر صدیق رصی اللہ عنہ کو اشارہ فرما یا کہ یہیں بر تھیرے رہو۔ لیعنی تم ہی نماز پڑھاؤ۔

شایداجهال کی وجہ سے پوری حدیث شریف کا مطلب حاصری نہ سی جھے ہوں تو تفصیل اس حدیث کی یہ سے کہ رسول الشصلی الشعلیو کم کو مرض وفات یعنی آخر عمر جس بیماری میں حضور سلی الشعلیو کی الشعلیو کی موسور کی جانب تشریف فرما ہوئے تو اس بیماری نے سخت کم زور کیا یہاں تک کر حضور اکرم صلی الشاعلیہ و کم فیصرت علیہ و کم محدور کی مصور اکرم صلی الشاعلیہ و کم فیصرت علیہ و کم محدور کی مسید و کم فیصرت ابو بکر صدیق رصی الشاعلیہ و کم فیصرت ابو بکر صدیق رصی الشاعلیہ و کم فیصرت ابو بکر صدیق رصی الشاعلیہ میں تب آب امام بنے .اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الشاعلی مقدی ہوئی تب آب امام بنے .اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الشاعلی مقدی بنے .اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الشاعلی مقدی بنے .اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الشاعلی مقدی بنے . اس کا مقدی بنے . اتنا صاف طور بر بخادی شریب کے ایف اظ حدیث سے نا بت بے ۔ اس کا حدیث سے دوشن اور واضح ہے ۔ جو کہ تائید کے لئے تخریر کر تا ہوں ۔

كتاب ابن ما جهسفى ٨٨مطيع مجتبائ سطر ١٦ فَالَ اِبْنُ عَبَّاسٌ وَ اَخَذَدُسُولُ فَرَالِكُمْ مِنْ عَبَاسٌ فَى كَهُ شَرْعَ فَرَالُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هِنَ صَوراً رَمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَمْ فَى قَرَالَة مِن القِرَ أَةِ مِنْ حَنْيَثُ كَانَ سَلَعَ عَبُرِيهِ كَرَصَرَت الوَمِرُونَ فَي جَوْرَى تَقَى القَّرِ الْهُ مَدِة وَ سَلَعَ مَعَالِهُ اللهُ عَدِه وَ مَنْ حَنْرَت الوَمِرُونَ فَي عَلَى اللهُ عَدِه وَ اللهُ عَدِهُ وَاللهُ اللهُ عَدِهُ وَاللهُ اللهُ عَدِه وَ اللهُ عَدِه وَ اللهُ عَدِهُ وَاللهُ اللهُ عَدَالِهُ وَاللهُ اللهُ عَدِهُ وَاللهُ اللهُ عَدِهُ اللهُ اللهُ

عنه نے براصی تھی اس مے آ کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمی ۔

جملہ اہل اسلام سے نزد مک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرفعل اورارشا دیے موافق عمل کرنا ہرانسان پر لازم ہے۔ جب رسول خلاصلی اللہ علیہ وسلم کا مقدی کی حالت بیں خاموش رسبا نا بت ہے تو پڑھنا قرآت کا مقدی کی مالت میں فعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کےخلاف ہوگا ۔ اس وا سطے صحابہ عشرہ مبشرہ رصنی اللہ نتعالی عنہم نے مقدی کو قراآت کرنے سے سخت منع فر ملیا ہے ۔ تائید کے لئے مع حوالہ کتا ہوں ۔

کتاب کشف الاسراری به عبارت مرکور به عبدالله بن زید بن اسلم سے اور اس نے لینے باپ سے کہ ذرمایا آب کے والد محترم نے کہ دس صحابی بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے کہ دس صحابی بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے کہ منع فرماتے تھے امام سے بیچے قرائت پڑھے کو بختی سے منع فرماتے تھے اوروہ کو سوخوات یہ ہیں ، چاروں خلیف اوروہ کو سوخوات یہ ہیں ، چاروں خلیف اوروہ کو سوخوات عمرفاروق ومنی اللہ عنہ خلیف اقل ، اور حضرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی برصفرت عثمان ذی النورین ومنی اللہ عنہ برصفرت عثمان دی النورین و منہ برصفرت عثمان دی النورین و منہ برصفرت عثمان دی اللہ عنہ برصفرت عثمان دی النورین و منہ برصفرت عثمان دی اللہ برصفرت عثمان دی النورین و منہ برصفرت عثمان دی اللہ برصفرت عثمان دی اللہ برصفرت عثمان دی اللہ برصفرت عثمان دی اللہ برصفرت عثمان دیں اللہ برصفرت عثمان دی اللہ برصفرت عثمان دیں اللہ برصفرت اللہ برصفرت عثمان دی اللہ برصفرت عثمان دیں اللہ برصفرت عثمان دی اللہ برصفرت اللہ ب

كتابكشف الاسرار عَنُ عَبُدِائلُهِ بِنِ دَيدِ بُنِ اَسْلَمُ عَنُ اَبِيهِ قَالَ كَانَ عَشَرَةٌ مَسِنَ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْهُونَ عَنِ الْفَرَاءَةِ خَلَفَ الْمَامِ يَنْهُونَ عَنِ الْفَرَاءَةِ خَلَفَ الْمَامِ اَشَدُ الله بِنْ عَوْفٍ وَسَعُلُ بَنُ وَقَاصِ وَعَبُدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ ثَابِتِ وَعَبُدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَذَيْدُ بِن ثَابِتِ وَعَبُدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ عُمْدَ وَعَبُدُ اللهِ بِنِ عَبْسِهِ

خلیفہ النہ بحضرت علی کم اللہ وجہہ خلیفہ رابع اور حصرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ اور حصرت میں اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عمر اللہ عنہ کہا ، اور میر صفے سعے منع کہا ،

اس دَولِی کے شورت کے لئے حدیث نہیش کرتا ہوں ، کتا ب الطحا وی مطبع مصطفائی ۱۲۹ مقر کر مدینا نہاں

باب قرائت فلف اللم - حَدَّ ثَنَا اَبُوبَكُرَة قَالَ حَدَّ ثَنَا اَبُوبَكُرَة قَالَ حَدَّ ثَنَا الْبُوبَكُرَة قَالَ حَدَّ ثَنَا الْبُوبَكُرَة قَالَ حَدَّ ثَنَا الْبُوبَكُرَة قَالَ حَدَيْ الْبُ مُسَعًا وِيَدَة عَنَ الْبُن مَسُعُودٍ الشخق عَنْ عَلْقَمَة عَن الْبُن مَسُعُودٍ فَكَالَ لَيْتَ النَّذِي يَقُولُ عَن الْبُن مَسُعُودٍ فَكَالَ لَيْتَ النَّذِي يَقُولُ عَن الْبُن مَسُعُودٍ فَكُالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ

روایت معلقه رمنی الدیندسے اس منے دوایت معنوت بن مسعود منی لله مندس معنوت بن مسعود منی لله مندسی سند میں امام محدد شنے اور اسسس کی سند مسن میں و

(۱۱) سوال ۳ کس مدست سے نابت ہے کہ آگر صتی فاتحہ نہ بڑھے. ملکہ کوئی اور سورة بڑھ لیے قرآن سے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟

جواب: کتاب بخاری صفحه ۱۳ سطر ۱۹ مطبع احمدی

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَانِي اكرم صلى التَّدعليه وسلم في واسط وَ سَسَلَّمَ لِلْاعْتَدَا بِيَ إِذَا مُتَمْتَ إِلَى ﴿ كَانُ وَالْحَكِ جِسِ وَقَتْ كَمْ الْهُولُومُا دُمِن العَدْيَةِ فَكُنَيْرَ شُمَّرًا قَدَء مَا تَيَستَرَ يِسْ بَهِ بَهِ تَعِيرِ مِرْحِ تُوجِوشِهِ آسان بُو مُعَلَّكُ مِنَ الْقُرُّانِ.

ارزادافاری)

ساتق تنرب بعني خو تحقي احيى طرح يادمو

عامل بخاری کی حدیث سے بخوبی ثابت ہواکد بغیر فاتحہ سے نماز ہوجاتی ہے بريدس مُدارَ من سي بهي ثابت ہے ۔ فاقتُ دَءُوا هَا تَيْسَدَ مِسنَ الْقُرَّان - بس يرصوتم اس يشكرو وأسان موتم كوقرآن سے . لفظ ملي عموم ثابت موتل ہے -و ١٣) سروال يه كس حديث سے نابت به كداگرمصلى تنها نمازميں فاتحدن ريج هے تواس کی نمار ناقص ہوتی ہے؟

جواب : كتاب بخارى صفحه المطبع الممدسطراول

حَدَّ شَنَا عَلِيُ بِنُ عِدا بِلْهِ فَال حَكَّ ثَنَا سُفُيانُ حَكَ ثَنَا التَّوْهُ دِيُّ عَنْ مَحُمُودِ بْنِ الرَّبِسِيعِ عَنْ عَبَادَلَّا بُن الْصَامِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيَتِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاصَلُوةٌ لِمَنْ كُمْ

يَقْرَء بِفَا تِحَةِ ٱلْكِتَابِ.

نهبیں نمار کامل ہوتی اس مستحض کی جو فالخدنه يرمص وقت بواكيلا جلدعلمائے محققین سے نزد کی اس حبکہ لک نفی وصف کی کرریا ہے نہ جنس شاذی ۔

ا ہل عرب محاورہ میں بوسے ہیں ۔ لا غلام طور تیت فی التّحاد (ترجم) ہیں غلام نوش طبع مکان میں اس محاورہ تھے بموجب حد سیت شریف سمے یہ معنیٰ بروں گے كدنبس نماز كامل استضخص كى جو فاتحه نه بره صديس وقت برواكيلا. شايدا جال كى وجه سے قارئین مستجیں. توتفصیل اس اجال کی یہ ہے کہ خبرلاکی کا مِلکہ مقدر ہے اوركا مِلَة كى ظرف محذوف سير تقدير عبارت يون بوگ لا صَلوٰة كامِلَة اذا كانَ وَحْدَةُ لِمَنْ لَكُمْ يَقَوْءَ بِفَاتِيحَةِ الْكِتَابِ - اسعبارت كے معنی يہ پی كرہيں ضاز

کامل اس شخص کی جس نے فاتحہ کو نہ پڑھا ہوجیں وقت ہومصلی اکیلااوریہ قاعدہ جملہ معقین سے نزد کی مسلم ہے کوئی ذی علم اس سے انکارنہیں کرسکتا ۔ اور علمائے محتریٰ معقین سے نزد کی اس محقین سے مرا درسول اکرم صلی لید علیہ ولم کی اکبلانمازی ہے سند اور تا نید کے لئے دلیل بیش کرتا ہوں ۔

كتاب ترمذي صفحه المسطراء مطبع مجتبائي -

كما امام احمد بن حنبان فيمعنى قول النبى صلى الله عليه وسلم كلاصلوة ليمن كمريق معنى والنبي مفاتعت الكتاب سع وه تنخص مرادس مواكيلانما زير هي من كه مقتدى الخ

قُالُ أَحْمَلُ نَنُ حَسْلِ مَعَىٰ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا قَوْلِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا صَلَوْهُ لِيَهِ مَنْ لَـثُ مَر يَقَسَرُهُ فَصَلَوْهُ لِيَهِ مَنْ لَـثُ مَر يَقَسَرُهُ فَعَلَا مِنْ لَيْفَ مَرْ يَقَسَرُهُ فَعَلَا مِنْ الْمَانَ بِفَا يَبِحَدُ الْكُلِتَ بِ إِذَا كَانَ وَحَدَهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ایک اور دلیل کامل لکھتا ہوں جس سے بخوبی ٹابت ہوجا دیےکہ اس حدیث سے مراد رسولِ خداصلی اللہ علیہ ولیم کی اکبلا نمازی ہے نئرکہ مقتدی . مراد رسولِ خداصلی اللہ علیہ ولیم کی اکبلا نمازی ہے نئرکہ مقتدی .

كتأب الوداؤد مطبع قادرى دبلي سفحه ١١٨ سطراا

روایت بے عبادہ بن صامرہ سے فرمایا
رسول نودا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں
کامل ہوتی نماز اس شخص کی جونہ بڑھے
فاتحہ اور زیادہ کو بعنی کوئی آبیت ۔
کہ اسفیان سے یہ حکم خاص ہے اس
نمازی کے حق میں جواکیلا نماز بڑھے
رنہ کہ مقتدی ۔

حَدَّ ثَنَ قُتَيْبَهُ ابْنُ سَعِيْدِ
ابْنِ السَّرْعَ قَالَا نَا سُفْيَانَ عَنِ
النَّرِهُ رِيْعَ نَ مَحْمُ وُدِ بَنِنِ
النَّرِهُ رِيْعَ نَ مَحْمُ وُدِ بَنِنِ
النَّا مَبِيعَ عَنُ عُبَا دُةَ ا بِنِنِ
الطَّامَ بِينَ عَنَى عُبَادُة البَّنِيّ الطَّامَ بِينَ عَنَى عُبَادُة البَّنِيّ الطَّامَ بِينَ عَنَى عُبَادُة البَّنِيّ الطَّامَ بِينَ لَمُ يَعْبَلُحُ بِيهِ النَّبِيّ صَلَاة لِمَنْ لَمُ يَقَلَعُهُ وَسَلَمُ الْكُلُا فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانَ لِمَنْ يُصَلِّى وَحُدَة الْكِتَابِ

اس حدیث سے دومسئلے ٹا بت ہوئے ۔ اول یہ کہاس مدسب سے مراد منفردمعلی ہے ۔ اس واسطے کہ ملاناکسی اور ورت کا فاتحہ کے ساتھ مقتدی پرکسی اہل علم سے نزدیک جائز نہیں ۔ اور لفظ فصاعدًا سے ملاناکسی آبت کا فاتحہ کے ساتھ ٹابت ہورہا ہے ۔ دوسرایہ سئلہ کہ اگر اکیلانمازی فاتحہ نہ پڑھے تواس کی نمازنات ہوتی ہے ۔ دوسرایہ سئلہ کہ اگر اکیلانمازی فاتحہ نہ پڑھے تواس کی نمازنات ہوتی ہے ۔ دوسرایہ سے ایری فی ہے ۔

ر۱۳) سوال کس مدریث سے ٹابت سے کہ مقتدی پیچھے اما م کے

جواب يكتاب مسلم طبع نول مشورص فحد ١٧ اسطر١١٠ -

اوربیج صرمیت جرنگرسے دوامیت کرتے ہیں قنادة سے زبارتی سے جس وقت پڑھے امام قرأة إيس چي ربوتم -

حَدَّثَنَا إِسْحُقَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الآخد وفي حَدِيثِ جَدير عَنْ كسيمان سعوه روابن كرتي من -سُلَيْمَان عَنْ قَتَادَةً مِنَ النِّرِيَا دَةَ وَلِذَا فَرَءَ فَا نَصِيُّوا ـ

اس حديث صحيح سه وقدت قرأت يرصف امام كع خاموش رسنا مقتدى كالجوبي م، بت بواكوئي الرحق اس كا منكرنهي مثال سے اس مسكر كوروشن كرتا بهول والاعرب محاورسے میں بولتے ہیں:-

جس وقت طلوع بهوآ فيأب بس دن

إذَا طَلِعَ الشَّمسِ فَالسُّهَارُ

اسى للرح اس محاور سے محصوافق اس صرمیٹ کا ترجمہ بہیں کہ تس وقت امام قرات برصصيس مقترى خاموس رمس واصل بير بهواكرس وقت آفتاب طلوع بواس اس و قت کسی بھی عاقل کو دن سے ہولے میں شکب وشبہ نہیں رہتا ۔ الیسا ہی **دسول خلا** سلى الدعليه وسلم سے كلام ياك سيے نابت ہواكر حبب امام قرائت ير سعے تومقتدى كے خاموس رہنے میں کسی عاقل کو بھی شک نہیں ہونا جا سیئے ۔

علامه ملاعلی قاری نے جو مصنف مرقات سرح مشکوہ ہیں ۔اور فاصل اجل س دب عینی وغیرہ نے پول تحریر فرمایا سے کہ امام مسائم سے علمائے محدثین نے لفظ ف خصيتُوا بين بحث كي اورامام مسارة في اس حديث كي سند مصرت صلى الته عليه ولم كه به به بالى و اور عدست كاصيح مهونا اور راويون كا تقدمهونا نابت كيا وتب علمساكت م رثین نے اس حدیث کاصیحے ہوناتسایم کرلیا ۔اورامام مسلم نینے ہا وازبلند فرمایا بمثالم مطبع تشورى صفحه ١٤ سطر١٠ فنقال هنوعين في صَيِحيْنٌ (ترجبه) بس فزمايا المهملمُ نے نُا نَسِتُوْا یہ حدیث بیداورنزدیک میرے مجھے ہے ۔ اس کے حدیث ہونے میں کوئی شکب بنیں ہے جس طرح حضرت آدم علیہ التدام کو برور کرکارعالم نے حکم دیا تھا وَلَا نَفْرَيا هُدِهِ الشَّحِرَةُ فَتُكُونا مِنَ الطَّلِمِينَ اسْآيت بس التَّرتعالي في حسنرت آدم کودر داست کے قریب جانے کی ممالعت فرمانی تھی گندم کھالنے سے منع نہیں کیا تھا۔ دیجھئے آبیت مذکورہ میں گندم کاکوئی ذکر نہیں ہے . مطلب یہ تھاکہ آدم م درخت کے قریب جائیں گے اور نہ گندم کھائیں گے بالکل اسی طرح حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدر کو ہرا بیت کردی کہ وہ امام کی قرآ ست کے وقت نماموش میں جب

خاموش میں گے توسورہ فائخہادداس کے علاوہ کچھی نہ پڑھیں گے۔ لہٰذا امام کی قراکت کے وقت مقدی کوسورہ فائخہ فضاعدا نماذاورسب کے پڑھنے کی جمانعت ہوگئی ساور قول حضرت ابی ہرمیرہ کا اِقْدَءُ بِھا فِی نَفْسِد کے ا

كَتَّابِ مُسَلِمٌ مُطَّبِعٍ كُشُورِي صَفَى ١٩٩ سطر ١٩٠ اوركها امام مالكُ نے اس حَكُم اقراء كے معنیٰ تَدَبَّد فِی نَفُسِكَ مِن لِیعنی فکر کر تو اینے دل میں . فکر کرنے کو کوئی عاقل قرائت نہیں کہتا ۔

### د لئيل ترمذی شريفي سے

(۱۴) سوال کس حدیث سے نابت ہے کہ مقتدی امام کے بیجھے فاتحہ نہر بھے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟

جواب. كتاب ترمذي مطبع مجتبائي صفحه ٢٨ سطر ١٨

حَدَّ ثَنَا اِسْخَقُ بَنُ مُنُوسَى الْأَنْصَادِي مَعَنَا مَالِكُ عَنَ الِي الْأَنْصَادِي مَعَنَا مَالِكُ عَنَ الِي الْأَنْصَادِي مَعَنَا مَالِكُ عَنَ الله نَعِيم وَهَبِ بَنِ كَيْسَانَ انَّهُ سَمِع خَابِرَ بِن عَبْدِ الله يَقُولُ مَنْ مَلَى حَلَى مَن صَلَى جَابِرَ بِن عَبْدِ الله يَقُولُ مَن مَن صَلَى مَن مَلَى وَرَاء الْوصَلِي وَرَاء الْوصَامِ الله الله الله الله عَد يَتُ حَسَى صَحِيْحُ ـ هَذَا حَد يَتَ حَسَى صَحِيْحُ ـ هَذَا حَد يَتَ حَسَى صَحِيْحُ ـ

حاصل یہ ہواکہ جب بغیر پڑھے فاتح کے نماذ ہوجاتی ہے تو مقدی کا فاموش رہنا نابت ہوا اور حدمیث عبارہ ہوکتاب ترمذی مطبع مجتبائی صغی اس سطر ۲۸ یں حدث شا مُنَادِنَا الْاَحْسِرَةُ ہے یہ حدمیث منسوخ ہے ۔ اور وَاِذَا فَسُرِیُ الْقُرْانِ الْح یہ آیت ناسخ ہے ۔ اوراگراس حدمیث کو منسوخ نہ ما جا دے تو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعادمن بریدا ہوگا۔

م مجتبائی صفحہ ۲۱۔ حَدَّ ثَنَاعُلَی بُنُ حَکَیْدِ الْهِ الکَدُسُولُ اللهِ دوایت ہے جا بڑنے سے کہ فرمایا دسول اللہ مکن کان کی مسلی اللہ علیہ دسلم لے جس شخص کے کے فاصلے ہو امام پس قرآت امام کی تعدی کے واسلے کا فی ہے۔ کے واسلے کا فی ہے۔

كتاب ابن ماج معمع مجتباتي صفر ١٠. عُنْ جَابِدٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَسَنَّكَانَ لَكَ إِمَامٌ فَقِواءَةً الْإِمَامُ لَكُ قِسَرَاءًةً.

#### اس تدبیت سے عدم قرآت اور اور کی حدمت سے واجب ہونا قرآت کا ثابت ہوا

### دليل الوداؤرس

(۵) سے وال امام کی قرآت کے وقت مقتدی کا خاموش رہنا کونسی حدیث ہے، شاست سے ۱۶

عنواب كتاب الوداؤر سفره ١١٩ سطره مطبع قادرى دى . -

روایت بیر سرت ابی برری سے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم جس وقت فارغ ہوئے مماز جبر سیسے بعثی س خان میں بندہ وار سے برط صاحات ہے۔

پس فروایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برط صاب میرے ساتھ تم میں سے یہ بس کہا ایک ضحص نے بین کہا ایک صفحص نے بین کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں نے بین کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں نے بین کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں نے بین کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا میں کے وہا یا حصرت صلی اللہ علیہ وہا ہے وہا

شحقیق کرمیں کہنا ہوں کیا ہے میرے لئے کہ منا ذعت کیا جا تا ہوں قرآن میں کہا را وی نے کہ اس کے بعد سے لوگ قراکت پڑھنے میں کرک گئے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کے بھیے پھر قراکت س

حديبت دوسرى كتاب الوداودصفحه واسطر ٢٥

روایت ہے عمران بن حصین سے تعیق کہ نبی اکرم صلی المد علیہ وسلم نے تماذ ظہر کی پڑھی ۔ پس ایک شخص سے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ سبیح اِسْد کہ و تبلی کو پڑھا ۔ پس جس وقت فارغ ہو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دلم

هديرت دوسرى ماب ابوداود مى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ اَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلِّلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلِّلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلِّلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلِّلْ اللَّهُ وَهَاءُ رَجُلُ فَقَرَءَ مَعْلَفَ لَهُ سَبِّح الطَّهُ وَ نَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نمازے تو آپ نے فرایا کہ تم میں سے سے سے بڑھا معابہ میں سے ایک شخص نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا در ایک مصلی اللہ علیہ کو سلم نے تحقیق بہی نتا ہوں میں کہ بعض تمہا ما خلجان میں داتا ہے جھے کو نماز میں .
داتا ہے جھے کو نماز میں .

بس ان دونوں حد میوں سے مقتری کا حاموش رمینا بخوبی ثابت ہوا۔

# وليل ابن عاميس

(۱۲) سوال - کس مدیت سے نا بت ہے کہ مقتدی امام کے بیچھے سورہ فاتی منہ پڑھے ؟

سر برسے باب ابن ماج مطبع مجتبائی صفحہ ۱۱ کو تَنَا اَبُوْ لَکُرِ بُنُ اَبِيْ مَاجِ مُطِع مجتبائی صفحہ ۱۱ کو تَنَا اَبُوْ لَکِرِ بُنُ اَبِيْ مَاجِ مُطِع مجتبائی صفحہ ۱۱ کو تَنَا اَبُوْ لَکِرِ بُنُ اَبِيْ مَا اِنْ اِنْ مِدریت لمبی ہے۔ آخراس کا یہ ہے۔ قال

اِقَ اَقُولُ مَالِیُ اَنَاذُعُ الْقُواْنَ ، وزیا فت فرمایا حضوراکرم صلی الله علیه وسلم نے کس نے میرے بیجھے پڑھا ہے ، کہا ایک شخص نے بیں نے ،اس کے جواب میں حضوراکرم صلی الله علیہ کم محملہ نے فرمایا کہ میں کہتا تھا کیا بات ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے میں دقت بیش آرہی ہے کہ جھگڑا کیا جا تا ہوں ، قرآن سے ، منازعت کی تفصیل می دثین بیان کرتے ہیں کہ امام کو متشار بسبب مقتدیوں کے پڑھنے کے لگے یا امام سے قرآن میں غلطی ہونے لگے ۔ جو فعل نماز پڑھنے سے مافع ہو ۔ اس فعل کورسول اکرم صلی الله علیہ و لم نے منع فرمایا ہے ۔ بیس مقتدی کا خاموش رمنا بخولی ثابت ہوا .

## دليل نسائى شرليف سے

(۱۷) سوال کس حدیث سے ثابت ہے کہ مقتدی امام سے پیچھے خاموش رہے ؟ جواب کتاب نسائی مطبع مجتبائی صفحہ ۱۳۸۸سطر ۱۹

روایت میرای بربره سے کفرهایا در الاصلات الله می افترا طیفهم نے کمامام اس مقرد کیا گیا ہے کہ تم اس کی افترا کرولین کی بیروی کرو ۔ بس جس و قست امام کرولین کہا ہے تم بھی تکمبیر کہو اور جس و قست امام میرکہو اور جس و قست امام قراکت پڑھے تو تم حیب رہو .

انْجُبَرَنَاجَارُوْدُبُنُ مُعَا إِنْ الْمُعَاذِةُ الْبَرْمِنِينَ قَالَ الْبَرْمِنِينَ قَالَ الْبَيْرَةِ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ مَامُ لِي وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ال

اس حدیث میچے سے مقدی کا خاموش دہنا بخوبی ثابت ہوا۔ اس مضمون کی اور بہت سی حدیثیں ہیں ۔ لیکن بخوب طول ہونے کے تحریر نہیں کیں ۔ بلکہ بعض حدیثوں کو الخ کا کھے کہ لپوری نہیں تکھی اور بعض حگہ زیادہ تفصیل نہیں کی بلکہ ذی علم کے لئے اشارہ کافی ہے۔ ۱۸۱) سوال - بہت سے علمار و فقہار نے تعلید ند بہب کوجائز نکھا ہے مقلدین خواہی نخواہی کھینچ تان کراس کو داجب ٹھیراتے ہیں ۔

جواب: جن علمانے تقلید مذہب معین کوجائز لکھا ہے۔ ان کے کلام سے واجب ک نفی نہیں ہوتی کیونکہ ایک شے کا جائز انتفسه اور واجب لغیدی ہونا متنع نہیں ، بلکہ بوشخص تقلید کو واجب لعینه کہتا ہو جائز کا لفظ اس کے خلاف بھی نہیں ۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ جواز سے مراد امکانِ عام ہو۔ یعنی تقلید واجب اشتراک شئ نہیں ہے ۔ رہاس کا فعل اگر واجب ہو یا غیر واجب امکانِ عام دولوں کوشامل ہے ۔ ہاں جواز بحتی امکانِ فاص البتہ وجوب لعین کے منانی سے ۔ چونکہ ابن حزم نے تقلید کو حرام کھا تھا ۔ اور غلطی سے تقلید کو جائز اور نا جائز کو متحدالی مسجماتھا ۔ اس کی رد میں علما سنے جائز کو متحدالی مسجماتھا ۔ اس کی رد میں علما سنے جائز کو متحدالی مسجماتھا ۔ اس کی رد میں علما سنے جائز کو متحدالی مسجماتھا ۔ اس کی رد میں علما سنے جائز مان ہو ہو ہو گائٹ میں ہو ۔ چنا کی شاہ دل للہ مان من میں ہو ۔ کہ ماذ کھن ابن کر م نے جو تقلید کو حرام کھا وہ غلط ہے ۔ کہ مان وہ غلط ہے ۔

پیو ورنه تم کو به امراص جسمانی بیدا ہوں گے توعاق آ دمی جس کوا بنی جان عزیز ہے اسطبیب اورڈ اکٹر کے حکم کوھزور مان نے گا اور اس کی مخالفت ہرگز نہ کرسے گا. بلکہ اس کی عدول حکمی کو باعث بلاکت سمجھے گا ۔

علی بذا لقیاس مذابهب اربعه کومجھیں . جار امام شل جار نہروں کے ہیں جو ایک جشمریعنی شرنیت مخدی سے بسکھے ہیں اور جاروں انمکے مسائل مجتہرہ مثل صاف ستقرے يان كے ہيں واور باہم مسائل مجتمدہ كا مختلف ہونامثل اس اختلاف تأثیر کے ہے جونہروں تح یانی میں اُس کی زمین کے اٹرسے پیدا ہوگیا ہے۔ اور مقلدین مثل یانی بینے والوں کے ہیں . ادر محققین متل طبیب اور ڈاکٹر کے ہیں کیس اس طور سے دونہریں مختف المراج کے پانی سے امراص حسمانی کے پیدا ہونے کا قوی احتمال ہے ۔ اسی طرح دو مذہب کے محبر رہ اور مختلفہ میں اختلاط کونے سے امراص روحان کے بیدا ہونے کاظن غالب ہے ۔ جیساکہ امراص جسمان كاحال طبيب اورد اكثر حانتا يهير اسي طرح امراض روحان كإحال علمائ محققين أورمحد تني حبانتيمي بيونكه علمائ محققين كوكترب سيريه بات نابت بهوي سي كموام اكرمطلق العنان كرديئ جائي توابني خوابش كم مطابق مسئلے اختياد كرنے كليس كے - بلكة المه أي جانب سے بدظن ہوکران کی شان میں معن طعن شر*وع کردیں گے*اورا بیادین و ایمان تھو بیٹھیں گے۔ اسی وجبر سے ایک مذہب کی انتباع عوام کو واجب تبلائی ۔ اور توجہ عذر معقول کے تقلب غیرشخصی سیے دوک دیا . بعنی سی مستلہ میں کسی کی تقلیداورکسی میں سی کی کربی اس کو منع کردیا واقعی علملئے محققین کا تجربہ بہت صحیح ہے۔ اگروہ لوگ انتظام کونہ سکھلاتے تو یہ ہی حال بیش آ ٹاکہ صنفی مِز بہب سے پاس حب جاندی سونے سے زیورات بہت ہوتے توسال کے ختم پر یوں کہنے گا کہ ہم اس مسئلے میں امام شافعی کے مزہب برعمل رہے گے اور زبورات میں زکوٰۃ بندیں گے ۔اگر ماہِ رمضان میں کھیر قصدًا کھا کر روزہ توڑ دیتا تو کفارہ نه دسین کایبی بهانه تھیرا تاکه سم اسمستندمین امام شانعی کی تقلید کرتے ہیں و رجازے سے دافوں میں اگر برن سے حون رواں ہوجاتا ہے تو یوں بہانہ کرمے وصونہ کرتا کدا مام شافعی ا کے مذہب میں وصنوباتی سے کیوں وصوکریں ۔ اور اگر کھانے کی زیادہ حرص بیدا ہوتی ہے توسوسماراه الوه اور لومرى اور كتو اورجوم جنگلى كهاف كتاء اور يول كمتاكه امام خانعي ك مذبهب میں یہ سب حلال سہے خوامخواہ ہم اُن کو کیوں چھوٹریں علی اہدا تقیاس شا فعی المسلك أكرمس ذكريالمس النسائركا مرتكب بهوتا واس بهانه سي كرضفي ندسب مي وسنو نہیں جاتا ، روبارہ وصنو نہرتا ۔ اگر شفعہ جوار کی صنورت پڑتی ہے تو حنفی مذہب بن کراس مستلهمی اس کا مقدمه قاصی کی عدالت میں دائر کردتیا . اگر ساہی خار بیشت . گیڈر کیل مجھوا کھانے کوجی جا ہتا ہے تو مالکی بن کر ان کو کھا لیتا۔ پس اس خلط ملط سے بڑے

عِید فتراورطرح طرح سے امرانس روحانی بیدا ہوتے بیونکدزمانہ خیرکا ہیں ہے. س زما نے کے بوئے جس رنگ ڈھنگ سے ہیں وہ سب کومعلوم ہے اگرعوام کوتھوڑی سی سن وجيون آسان كے مسائل بتاديئے جائيں توبقول سعىرى سنيرازى -

به نيم بهينه جو سلطان ستم روا دارد زنندلشكر بأنش سرار مرغ بسيخ

ان که گراه سوحانا د شوارنبین و اولاً آرام طلبی اورخواستشان نفس برستی کا ما د د یبدای جادیگا، ورسروقت اینی خواسش کامبئله دههوند تاریب گا،اسی دحهسے عقد ألجيد من حصرت مولانا شاه ولى الله صاحب تكفته بن: -

كَقَا ا نُكَ رَسَتِ الْمَذَ اهِبُ جَبِكَه ان جَلِكُ ان جَارُونِ مَزَاسِبِ حَقْبِ كَصِوا اور مذابب منط كئة اور فنا بهو كنة . تواب ان ہی مذاہب اربعہ کا اتباع کرنا جماعت حق كااتباع كرناب اوران كم اتباع كخريج سے گویا کہ جماعت حق سے مکلنا ہے۔

العتة إلا هاذ لا الأرتبعَة كان اتِّبَ عُهَا اتِّتِاعًا لِلسَّوَادِ الا تمطم والخُورَة مُح عَنْهَا خُدِ وُجُا عِنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ

حصرت شاه صاحب کی اس عبارت سے صاف ظاہر بیے کہ حولوگ اُنمہ ادبعہ کی تقليد سے انخراف كررہے بن وہ رحمت عالم صلى الله عليه وسلم الشاد كرا مى قَالَ رَسُول الله عليه وسلى الله وسلى ال ؛ ما یاکه سوا داعظم ربعینی جماعت حق می اتباع کرو ، می صراحتاً خلاف ورزی کررہے ہیں جو ، یت خو فناک راینی بلاکت سمے مترادف ہے۔

شانیا آئمه مجتهرین می عظمت ورفعت اس کی نظریس باقی نه رہے گی بلکه دفئة رفة وه أئمه سے برطن ہورا بینے نفس کا مقلد ہوجائے گا اور کھرود اینے کوآ زادی سے ا بسے دست میدان میں بہنیا وسے گاکہ مجی وہ شبعہ کے مسلک کو بسند کرے گااور كبجى وه نيحيرية كى رائے كوقبول كريسے كابر آكر آس كاجى جابا متعہ كرينے لگا -اگر دون بعاطر ہوا كلاكصونتي بهوئي مرغي كاكوشت كصاليا . اگرطبيعت كوجوش بهوا تو دهول ستنار طبلهسادتكي كاراك تسنيزلگا يمجى شيعه كارفيق تهجى نيچريه كاپيرو يمجى ابن حزم كامقلد الغرض حبب ندبهب کے دائرہ سے قدم بڑھایا ۔ آئرالامرغلطاں دبیجاں گمراہی کے حندق میں ما پڑے کا بقول مولوی مختر حسین صاحب لاہوں کے وہ آخراسلام کو سلام کر بیکھتے ہیں ان میں بعض عیسائی ہوجاتے ہیں اور بعض لا مذہب ہوجاتے ہیں جو کسنی دین اور مذ سب سے پابندنہیں رہتے ادھرانیا دین وایمان کھو مبتھے گا۔ (۲۰) سوال . جب باروں مزہب حق ہیں تو ان کے مسائل مجتہدہ بھی حق ہونگے

میرکیادجکدد و ندمهب حق محمسائل ملادینے سے امراض روحانی موجلنے کا احتمال بتلایا جاتاہے ؟

جواب جق سے ناحق اور دوجیز جائز سے ناجائز بیدا ہوجا نامکن ہے اور اس کے نظائر محسوسات اورغیرمحسوسات سب میں بکٹرت ہیں ۔اگرجینرخطوط نقویش کسی کاغذ یا دلوار پراس قسم سے بناہتے جائیں جن سے تصویرذی دوح کی نہ بن عاتی ہوتو جائز اور در ست ہے ۔ اگروہ خطوط اور نقوش ملادیئے جائیں ۔ اور ان سے تصویر کسسی ذی روح کی بن جائے تو وہ ملاد بینانا جا ترسیے۔ ایسا ہی متیت کے لئے ایصالِ تواب مالی ہو يابرني درست بها ورتعين يوم بنفسه جائز مكرجب الصال تواب كمسائق تعيين يوم كردى جائے تو بدعت کی شکل پدیرا ہوجاتی ہے۔ اور الگ الگ دونوں جز حائز تھے گر ملادینے سے ناجوازی صورت بریدا ہوگئی۔ یہی حال مذا مب ادبعہ کے مسائل مختلفہ کا ہے۔ الگ الگ سب حق بین . مگر دو مذمه بئے مسائل ماہم خلط ملط کردیتے سے یا تلیق لازم آئے گی ۔ یا مقلد سے مزاج میں بدعقیدگی اور آزادگی بیدا ہوگی . اور بید دونوں امر شرعازشت وزلوں میں۔ بیس خلط ملط سے امراض روجان کا بیدا ہوجانا مزور محتمل ہے۔ (۲۱) مسوال-حب ایک مسئلهمی در شخص بایم اختلات ومتصناد بهوں تووہ مسئلہ ایک کاصیحے ہوگا دوسرے کا غلط ہوگا دونوں کا حکم درست نہیں ہوسکتا۔ مثلًا ایک شے كوامام شافعي حلال كيت بي اورضى حرام كيت بي - دونوں كيونكر حق بهوسكتے بي و جواب - ايك معنى مق كي يبين كراس كاعامل عندالله ماخود منهوكا بلك أواب كالمستحق بهوكا عام ازيركه وه فعل نفس الامرا وحقيقت بكيموا فق برويا مخالف اوردوسرے معنی بیری کرموافق مو بیلے معنی کے اختیار سے کہا جاتا ہے کہ چاروں نرمب حق ہیں۔ مجتهدين البين مسائل مجتهده مي عندالتر ما جوريس- بعنى التدكي نزد يك اجركيم ستحق بي خواہ میچے ہویاغلط صحیح ہونے میں دوہرا تواب مغلط ہونے میں ایک تواب ایسا ہی ان کے مقلدین بھی اجرکے مستحق ہیں۔اگرجہ وہ مسائل مجتہدہ نغس الام بعنی حقیقت کے خلاف بول ميونكه بخارى وسلمين معزت عبدالله بن عرام اورحصرت ابوبريرة معمروي بي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ معنودصلى الشعليه وستمق ادشاد فرايا جب مائم ملم نگائے برآ مادہ ہوتو وہ وَسُكُمُ إِذَا حَكُمَ الْبِحَاكِمُ فَانْجَتَهَدَ وَأَصَابُ قُلُهُ أَجْرَانِ إِذَا حَكُمَ اجتهاد کرے (خوب سوج سیم کرفید

كرے) اگرائس كا فيصله حق بجا نب صحيح

سل دوسرے مذاہب کوجع کرتا۔ ما برے اورخواب

فَالْجُتَّهُدُ وَٱخْطَاءَ فَكَاهُ ٱخُدُّ

وَاحِثُ ـ ہے تودوا جرمایس کے اگر فیصلہ بچیج ہوگا تو (بخاری سلم) ایک اجری ملے گا۔ (بخاری مسلم)

دوسرك معنى كما عتبار سے اوّل حِق نہيں كہا جاتا ہے. بلكه اس وقت أَنْحَتَّ دَائِرُ بَيْنَ الْمُحْرِكِها جاتك بي بنيال سيحبُ أكر حارشيخص شي مقام من قبله نه معلوم بونے كى وج سے تخري كريح نعيني قبله كي سمت كوعور وخوض سے بعد كسى سمت كومتعين كريمے چارسمت نمها ز بر مصتے ہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حیاروں حق بر ہیں۔ بعنی جاروں کی نماز درست ہوتی ہے اور تواب کے مستحق میں ، حالانکہ حقیقت سے اعتبار سے ایک ہی تخص قبلہ کی طرف نماز يرها مهوكا وليكن انهون ني ابنى جانون مي اطينان قلب كرسم ايك ايك سمت اين كي مقرر كرلى تووه حق ب اس اعتبار سے يوں كہيں سے كه اَنْحَقّ دَائِرٌ بينهم اور ص فتم كا اختلات مسائل اجتها دید میں اماموں میں ہے۔اس قسم کا اختلاف صحابہ میں بھی تھا . حالانکہ میہ بات مسلم بهے كەكل صحابة حق برقصے جنساكدارساد نبى ملى التدعليه وسلم ب

اً صُبَحًا بِي كَالنَّهُ وَم بِالبِّهِ م مري صيابه مانند ستارون تم بي جوتهي ان یں سے سی کی اتباع اقترام کر گیا وہ ہرایت یا فنة

محوكاء (مشكوة)

بس جوجواب صحائبہ کے اختلاف کامعترصٰ پیش کریے کا تووہ ہی جواب ہماری حانب سے بھی ہے ۔

اِقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَ بِيُتُمُ إِ

(۲۲) سوال عيرمقلرصرات ايك امام كي تقليدكو باطل اورشرك كيت بي كيا ان كا یہ کہنا درست ہے باغلط ہے ؟

جواب: كيه آب يشجفريس كرتقليدكس كوكتيم وركونسى تقليد جائزب اورکونسی ن**ا جائز** ۔

تقلیداس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو بلاچوں وچرا بغیرکسی دلیل سے اُس کی بات کوقبول کریے اس کے بتائے ہوئے مسئلے کونشلیم کرسے اپنامعمول بنا لے۔ تقليدى دوقتميس بس اوّل بربيكم قلركة ول يركونى دليل كونى حبت شرعيد بهو. بلكه التداوراس كرسول متم خلاف بواوراس كوبغيرسوي يستحص قبول كربيوب باوجود خدا اوررسول سے مخالف ہونے سے جیسے حاہدیت سے زمانہ میں مشرکین عرب اینے باب داد اکی رسومات اور ان سے قول پر جہے ہوسئے تھے۔ حبب کوئی ان کوحق بات بتاتا ادر سجهاناً وه اس محرجواب میں یہ کہتنے ہم نے اپنے باب دادا کو ایسے کرتے ہوئے يايا . هٰذَا مَا وَحَدْ نَاعَلَيْهِ آبَاءُنَا سَے علاوہ اور کوئی دليل ندر کھتے ہوئے بھی اس كومنرودى لازمي قراردسيت تعصراورسول التدصلى التدعلير وسنلم يمير منع كرين يميم باوثود ا پنے آبائی رسوم کومنروری ا داکرتے تھے تو ایسی تقلید بالاتفاق تمام علماً ، ا مت کے ناجائز ا در شرک سے ۔

دوسرى تقليد يبهيك كه ناوا قف مسلمان جس في علم دين با قاعده كسى عالم سے نہیں پڑھا اس کوکسی شرعی مسکد کے معلوم کرنے کی صرورت بیش آتی ہے وہ کسی عتبر عالم سے پوچھے اور وہ عالم اس کا جواب خواہ صریح نص سے بینی قرآن وحدیث کی كسى آيت سے دسے ياكسى مدسيث وآيت سے استناط داجتماد أئمہ مجتبدين كے قول سے دیسے اوراس سیندی دلیل سائل کونہ تباشے اوروہ سائل برون دلیل کے مستجها در دسیهاس کوقبول کرالے اور اس برعامل مہوجائے توابسا عامل مشرک میں بهريمهدادانسان اس كوجانتا اورسمجعتا بهداور سرعالم بريه بات واصح اوردوشن سے کہ ایک شخص نے جومسئلہ کسی عالم معترسے پوچھا ہے اور اس کو بالکل بقین داعتماد ہے کہ یہ عالم جومسئلہ بتائے گا وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ عدد سے کھم کے مطابق بموكاا وربيرعالم قرآن وحدست كاما هراوروا قف بهداوريد سركز قرآن وحديث كے خلاف نہ بتائے گاتو اليسے شخص كوبلادليل كے ديکھے اور سمجھے عمل كرنا جاكز بساگر سائل کو بیمعلوم ہوجائے کہ عالم خلاف شرع مسئلہ بتا تا ہے آور قرآن وحدیث کا پوری طرح عالم ہمیں ہے تووہ سائل ہرگز الیسے عالم سے نہمسٹلہ پوچیگا اور نہ اس کے جواب کوتسلیم کرے گا جبیباکہ عوام کے حال کا مشاہرہ ہے ۔جن علمار محمو فحنسيادارصاحبب غنسهض متبع خوامهشات حلينة بين ان سيهركز مسئله نهس يوجهة ادران كمحق إور سيح مسئله كالهي اعتبار نهي كزين اكثر سائر جن غرض ضرف التدورسول تعظم كمے دریا فنت كرنے كى بہے وہ البسے عالم سے دریافت كرك بين جوحق يربست ديندار قرآن وحديث كوجانتا اورسجها بهوتو ليسه سائل كي تقليد بالكلحق اوردرست بهاور زمانه صحابه رصنوان التدعليهم اجمعين سهيل كرآج بمك مسلمان وابل علم وإيمان السي تقليد كريت رجيبي أوويه نوع تقليد بحكم بروردگاروسنت رسول الته صلى الته عديه وسم فرص بهے حبس كا يمكم قرآن شرييب يم موجود مي حين كو برورد كارعالم لن السطرح ارشاد فرمايا - فاشتَ لُوا أَهْلَ الذِّكِر إِنْ كُنْ تَمُولِا تَعْلَمُونَ . اس آيت مين فاستُلواصيغه عام بهي عام افرادامت كومكم فرطيابهد ترجيم مم كوجوبات معلوم نبس ب وه جاننے والوں سے پوجھ لو "اورابل علم سے سوال كراديه مكم بسيغه امرب جو فراين كا نبوت بداور لفظ أهُلَ الذِّكْرِ اسمَ عنس ب جس كا داحداورجع براطلاق بوتاسي اوربيعكم سنب كوسي كرجس ابل الذكريعني ابل علم اله عاره ۱۷ ركوع ١

سے جا ہے پوچھ ہو ۔ جا ہے کسی واحد شخص سے ہر ہر مسئلہ پوچھ لے یا کوئی مسئلہ سے اور کوئی کسی دوسرے عالم سے پوچھ لے ۔ پہلی صورت کو تقلید شخصی کہتے ہیں کہ اپنی ہر مشکلات دینی کوایک شخص پر نحص نہیں کیا بلکہ جس سے جا ہا پوچھ لیا ۔ یہ دونون شخص تقلید میں داخل ہیں ۔ جو آیت مذکور فی اسٹیکٹو اگز سے فرض ہوئی اس آیت سے حکم مطلق میں سب افراد فرضیت میں برابر ہوتے ہیں جس کسی فرد پرعمل کرے دوسرے فرد پرعمل کرنا واجب نہیں درتیا عرض آیت نے مطلق تقلید کو فرض کیا ہے اور تقلید دونوں طرح ہیں نحواہ تمام مسائل دی کو ایک عالم سے معلوم کرکے عمل کرے یا متعدد علماء سے معلوم کرکے عمل کرے کوئی عقلمت لا سی معلوم کرکے عمل کرے یا متعدد علماء سے معلوم کرکے عمل کرے کوئی عقلمت لا دینی مسائل پرعمل کرنے والے کو برعتی و مشرک نہیں کہ سکتا اور نہ اس کو حرام کہے گا اور ہو ایسا کے وہ مجنون لا یعقل ہی ہو سکتا ہے کو فکر گرا گا دار کو ایسا کہے وہ مجنون لا یعقل ہی ہو سکتا ہے کو فکر گرا گا دار کو ایسا کہے وہ محمول کرکے عمل اسے معلوم کرکے عمل الیسا کہے وہ مجنون لا یعقل ہی ہو سکتا ہے کو فکر گرا گا دار کو ایسا کہا ہو اور وہ شرک بھی ہو سکتا ہے ۔ فرض کی ضد ہے تھی معلوم کرکے عمل کرنے کا ہو اور وہ شرک بھی ہو ہ کیسے ہو سکتا ہے ۔

بعض بے علم ناسمجھ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں یہ قول اُن کا غلط اور محض جہالت ہے۔ وہ لوگ اصول قرآن اور قاعدہ دین سے نا واقعت ہیں اصول قرآن باتفاق تمام امّت کے اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص واقعہ کا۔ یادر کھئے تعلیہ سخصی فقہ ہیں نہا ایت صروری ہے کیؤکہ مختلف الحد بیث میں عمل کرنے کے لئے یہ مرودی سے کہ ان مختلف روایا ہے میں سے کسی روایت کو ترجیح دیج عمل کیا جائے اگر تطبیق یعنی باہم مطابقت ہوجائے تو بہتر ہے اگر مطابقت ممکن بہو تو پھراس میں ایک روایت کو ترجیح دے رعمل کیا جائے بشرط یکہ روایت میں علاقہ نسخ کا بہو۔
ترجیح دے رعمل کیا جائے بشرط یکہ روایت میں علاقہ نسخ کا بہو۔

الحاصل جس روایت برتھی عمل کریں گے تواس کو قابل عمل قرار دینا ہرا کی عالم کا کام نہیں بلکہ ان علماء ربانیین کے لئے مخصوص ہے جو قرآن وسنت کے علوم پر کا مل مہارت رکھتے ہوئے کمال ندین کے وصف سے متصف بھی ہوں اور عقل وقہم زبر و تقویٰ میں درج بلند رکھتے ہوں اور مقاصد شریعت تک اُن کا ذہن بہو کے سکتا ہواور احکام وعلل کا باہمی مجیح وابط بھی قائم کرسکتے ہوں ۔ یہ سب اوصاف ہرعالم میں نہیں ملتے اور احمد اربعہ میں یہ صفات ا مام ابو منیفہ و میں کا مل درج کی بائ جاتی ہیں اور احمد الله معین کی تقلید اکر صفات مذکورہ موجود تھیں اس لئے انکہ ادبعہ میں سے کسی ایک امام معین کی تقلید مزود کر ہے کیونکہ ان میں یہ شرائط مذکورہ بررجہ اتم موجود ہیں ۔

صروری ہے کیونکہ ان میں یہ شرائط مذکورہ بررجہ اتم موجود ہیں ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کے تومنکر نہیں مگر تقلید محصے نہ سیجھتے

نه - ریزداد کا دمست

یدان کی غلطی ہے۔ ان کے دلائل کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ مسئلہ تقلید کو تسلیم کرنے کے لبد فخصی ہے گریز نہیں کرسکتے ، کیونکہ اگراجتہا دکے شوقین حضرات اور اتباع بزرگان دین کے مقابلہ میں آزادی ضمیر کو برقر ار کھنے والے حضزات اگراپنے اخراع اور ایجاد سے ایک مسئلہ میں ایک امام کی تقلید کریں گے تو قطع نظراس بات کے کہ ایسا کرنا تلفیق بین المذہب ہے اور حقیقت میں یہ اتباع حق نہیں ہے بلکہ اتباع خوا ہشات نفسانی ہے کیونکہ جو مسئلہ کسی امام کی تقلید کا بھی طبیعت کے موافق ہوگا اسی کو افتدار کیا جائے گاجی کا اور حقاق تا ہوگا اسی کو افتدار کیا جائے گاجی کا اور حقاق تا ہوگا کہ خوا ہشات کی افتدان کے مطابق جو جو مسائل نظر آئیں گے تو ان کو ہی افتدار کیا جائے گا۔ دور حاصرہ کے نفسانی کے مطابق جو جو مسائل نظر آئیں گے جس سے یہ اندلیشہ ہے کہ یہ اتباع نذہب حق نہوگا بلکہ خوا ہشات کی اتباع نذرو (خوا ہشات کی اتباع نظر کے داستہ سے ہشا دے گی۔

دوسری حکرارشادید واتنبئع هَوَاهُ فَتَرْدُی اوراین خواهش نفسانی پرجلتا ہے

كہيں تم راس بے فكرى ك وجهسے تباہ نہ ہوجاؤ .

کین آن تمام باتوں کے باوجود بھر بھی تقلیر شخصی باقی دہتی ہے کیونکہ ہر سندیں جسلہ اتھ کی تقلید کرنا اور مختلف اقوال کو ما ننا خلاف عقل اور نا ممکن ہے ۔ لہٰ ذاہر سند میں ایک ہی اصام کی تقلید کی جائے گا ۔ اورا کی ہی امام کے قول پرعمل کیا جائے گا تواسی اجتہا دسے تقلید شخصی سے گریز نہیں ہوسکتا ۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ چند امام ما سننے پڑے اور تقلید متعدد کی کرنی پڑی ایکن ہر سند میں تقلید شخصی ہی قائم رہی اس لئے کہ کہی کسی سسند میں کسی امام کی فقہ برعمل کیا اور کھی کسی مستلہ میں کسی امام کی فقہ برعمل کیا اور کھی کسی مستلہ میں کسی امام کی فقہ برعمل کیا اور کھی کسی مستلہ میں اکر لوگ آئمہ ادب ہے کہ میں مطلق العنانی ہے اور عوام میں اکر لوگ آئمہ ادب ہے مسائل میں سے الیسے مسئلوں کا انتخاب کریں گے جن برعمل کرنے کو ان کی طبیعت اربعہ کے مسائل میں سے الیسے مسئلوں کا انتخاب کریں گے جن برعمل کرنے کے بردہ میں تواشات سے مطابق وہ مستملہ ہوگا اور وہ تقلید کے بردہ میں تواشات نفسان کی ہیروی کرتے دہ ہی جوظر زاک ہے ۔

تقلیدشخصی مے تبویت پراگراسلامی دوایات کی روسنی می بورکیا جائے توقرآن کم سے بھی اس کا نبویت ملتا ہے۔ بروردگا دعالم کا ادشا دہے وَا تَسْبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلی اوراش عسی پیردی کروجومیرے مکم کی جانب متوجہ ہو۔

آپ عود کرین که مق تعالی نے اس آیت کریمہ میں بڑسلمان کو یہ مکم فرمایا ہے کہ تم دین مصحالمیں الیسے شخص کی صرور ہیروی کرنا جومیری طرف رجوع ہو۔ توجوش مخص ہی سلف صالحین میں سے انابت الی اللہ کی طرف بعنی اللہ کی طرف متوجہ ہواس کا آتباع عام مسلمالؤں پرد جب ہے۔ اس آیت سے صاف طور سے تقلیر شخصی کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور یہ بات بمحمین آتی ہے کہ اسلام میں شاہ راہ ہدایت ہی ہے کہ عام مسلمان علما رمج تہدین کو اینا رہنم اسمحیں اور ان سے بتائے ہوئے مسائل کو این نجات کا ذریعہ بنائیں۔ دین محری کی میں اسی وجہ سے تقلیر شخصی کا دواج عام ہے۔ اور حضو وصلی اللہ علیہ ہم نیائیں۔ دین محری کی کا لنے شوع با تی ہے تھے اور شخصی کا دواج عام ہے۔ اور حضو وصلی اللہ علیہ ہم نے ارشاد فرایا اَضحابی کا لنے شوع با تی ہے تھے اور شار فرایا اَضحابی کا لنے شوع با تی ہے تھے ہے دوشن ستارے ہیں جس کی بھی تم پردی کرو گے ہدایت یا لوگے۔

ہویے سے دوس سے میں واضح طور پراس کا اعلان فرمادیا کہ مسائل دین میں تم صحابہ
میں سے کسی ایک صحابی کی تقلید کیا کرو۔ اور ان میں جس کی بھی تقلید کرد گے ہوایت پاؤگے
اوران میں سے کسی کی تقلید کرنے میں یہ وہم تہ کرد کہ ہم غلطی دگرا ہی میں مبتلانہ ہوجا کی اس
لیے آپ نے فرمایا کہ ان او ہام کو قلب سے کال دواور اس بات کا یقین کراو کہ جس صحابی

کی بیروی کردھے تہا رسے لئے برایت کا ذریعہ بن جا وسے گی۔

اس صديث كمصلسد مي الوالحسنات مولانا عبدالحي صاحب لكحضوى في تحفة الاخبار

میں نقل فزمایا ہے:

وَقَنْ رَوْاهُ الْبَيْهِ فِي بَاسَانِيْدَ مُتَنَوَّعَةٍ يَـرُسَقِى بِهِـاً إِلَىٰ دَرَجَةٍ الْحَسَنِ قَالُحَدِيْدِيْ خَسَنُ حَسَنُ الْحَسَنِ قَالُحَدِيْدِيْدِ فَيَرِثُ حَسَنُ

سَنِ فَالْحَدِ يُعِنَّ حَسَنَ عَسَنَ مَ مِن مَكَ بِنِجِ جَالَ ہے المِذَا بِعِد الْحَامِ اللهِ اللهِ اللهِ الله نیز تحفة الاخیار میں عساکراور حاکم سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والشّلام سے مصحیم و فروًا منقدل میں

یہ حدیث صحیح مرفوعًا منقول ہے۔

سَنُ الْمُتَّ وَ فَيَ عَنِ الْحَيْلَافِ الْحَيْلِافِ الْحَيْلِافِ الْحَيْلِافِ الْحَيْلِافِ الْحَيْلِافِ الْحَيْلِافِ الْحَيْلِافِ الْحَيْلِافُورُ فَيَ يَبَا السَّمَاءِ بَعْضَهُ هَا الشَّمَاءِ بَعْضَهُ هَا الشَّمَاءِ بَعْضَهُ هَا الشَّمَاءِ بَعْضَهُ هَالْمُعُنْ فَيْلُونُ وَمَنْ الشَّمَاءِ بَعْضَ الْحَيْلِ الْحُورُ فَمَنْ الْحَيْلِ اللَّهُ مَا السَّمَاءُ وَلَيْلُ اللَّهُ الْحَيْلِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْم

یں نے اپنے بروردگارسے سوال کیا کہ میرے میں نے اپنے بروردگارسے موال کیا کہ میرے بعد بینی کا اختلاف جو میرے بعد بینی کا اس کا کیا انجام ہوگا۔اللہ تعالی نے بزریعہ وی کے آپ تک پیرپیام پہنچایا کہ اے محترم تہمارے محابہ میرے نزد کیس ستاروں کے مانند ہیں بعض بعض سے بڑھے ہوئے ہیں اور میرایک میں نور ہے۔ جوکون ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چیز جوکون ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چیز کورن کی بیروی کرنا ہما بیت پرمچھا اور ان کی بیروی کرنا ہما بیت پرمچھا

اس حدبیت کوامام به بیقی فی مختلف اسناد

سينقل فرايا سعص كى وجسع بدروابيت وج

اوران کی پیروی کرنے والوں کالقب ابل السنت سبے پس وہ برایت پرہیں اوران کاند ہب برحق ہے اور تمام فرقوں کے

وَصَـذَاهِبُ سَـائِرِالبِهِرَقِ بَاطِلُةً

رانتھی،

نداہب باطل ہیں ۔ نیزمولاناعبدالحی صاحبؓ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ حدسیث صحیح اکتیجومُرا مَٺَدُّ السماءِ حديث أصحابي كالنجوم كي موريب - نيز مولانا عبد الحي صاحب تحية الانظار سيستحفة الاخيارسك صفك اسكه حاشيه يرنقل فراتيين وحدبيث اصحابي كالنجوم كوعسلامه صنعانی نے حسن قرارد باہے۔ اسی طریقہ پر علامہ طنین شارح مشکوۃ نے حسن قرار دیا ہے۔ ادرعبدالوباب شعرانی سے نقل فرمایاسیے ۔

محدثتن سمے نزد مک یہ حدمیث بالکل بیح اوردرست سيے . اور ابل الكشف كيے هٰذَ الْحَدِر نَيْتُ وَإِن كَان فِيدِ يُقَالُ عِنْدَ الْمُتَحَدِّثِينَ فَ هُــوَ صَحِیْحٌ عِنْدَ اَهْلِالْكُشَفِ.

اس تفصیل سے یہ بات ٹابت ہوگئ کہ حدیث اممابی کالنجوم سند کھے لحاظ سے قابلِ استدلال سبے اورچونکہ متعددِ اسنا دسے یہ روابیت منقول سے . دلپذا سندیکے صنعف کو كثرة طرق دُور كر ديتا ہے . اور يه بعد سيث مضمون كے لحاظ مصحصح مع موريد ہے ۔ لہٰذا قابل استدلال منبے ۔ حصرت منگوہی کے تھی اس حدمیث کوسبیل الرشاد میں کڑت طرق کی بنار برخسن قرار دیاہے۔

حقیقت یه ہے کہ تقلید شخصی سے بغیر قلیز مطلق سے دین کا اتباع عام مسلمانوں کیلئے سخت دسنواری سے اور علمام سے لئے بھی بیر جائز بنیں کرسی مستلے میں کسی امام کی فقہو ترجيح دسكا ودكسى مستغليين امام الومنيف وسحك مستئلے كو ترجيح دسے كرعمل كرايا كسى مسلكو فقدشا فعى سے اخدكرليں اوركسى كوفقة حنىلى سے استنباط كرليں اوربعض كوكسى دوسرسكامام كم منهب سع تبيونكه يه تلفيق بين المذبهب سهاوريه نا ما تزهداوراس سلسلمي بزاد قسم كمص مفاسد دبني پيش آنے كا اندنيشہ ہے كبونكه قرون نالته بعني دورمياب دور تابعين و دورتبع تابعين سيح تجد محموعي اعتبار سيسے خير کا وجود مذہبی نہيں رہا شروخوا مشا كاغليه ابلِ اسلام يربَونن ككا. اسى بنار يرسلف مسالحين نے اعلان ذوا دیا کہ علماء دین کھی مسابل دین میں اجتهادى فرورت بهين بها البترأئمة اربعه سے ندابب دلائل كے ما تقيم كو سمھانے اور كمل كرنے كى صرورت ہے اس کی اور میں انشار اللہ آئینہ تقلید میں پیش کروں گا۔کہ (۲۳) سوال: رفعیدین نہ کرنے کی کیا دہیں ہے ؟

له اورتفصيل مقدمه أئينه مراقت مي ملاحظه فرمايس ـ

جواب مسلم والوراوُر ونسالی و ترنری میں بیرحدیث موجود سے ملاحظہ ہو!۔ ابو سجر من ابی شیب اور ابو کریب نے ہم سے حدسيت ساين كي اوران دويوس في كهاكهم سے ابوم طوریہ نے حدیث بیان کی کہوہ اعمش سے اور وہ مسیب بن رافع سے اور وہمیم بن طرفدادر وه جابربن سمره سيفعل كرفي والع تعصر عابرين سمره لنے فرا يا كچضور صلى الشيطيد وسلم تشريف لاست (اوريمس رفعیدین کرتے ہوئے پاکر) فرا یاکہ مجھے کیا ہوگیاکہ مِن تمبي اسطرح دفعيدين كرتے بوسے باتابو <u> جیسے کھوڑے کی دمیں ہلتی ہوں۔ تم نماز</u> مي سكون رو. روفع يدين مذكباكرد) -

(مسلم ابوداود)

حَدَّ ثَنَا اَبُو بَكِرِ بِنَ اَلِيْ شَيْبِهُ وَٱبْوْكُوبُيبٍ قَالَا ٱنْصَبَرَنَا ٱبْرُومُعُوبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بِنِ رَافِع عَنْ تَمِيمِ بُنِ طُرَفَ فَكَ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طُرَ فَ فَحَقْ جا بَرِبْنِ سَمُ زَلَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالُكُ هَا لِيُ اَرَاكُهُ دِرْضِعِيَ ايْدِيكُمُ كَأَنَّهُ ا أَذُ نَاتُ نَحْيُلِ سُأَمْسِ أَسْكَنُوا فِي الصشِّيلُوج .

ادُوا و مُسَالِمُ وَ أَبُودَا وَ مُسَالِمُ حَسَنُ زُهَتِيرِ عَنِ الْأَعْسِمَى شِ وَانتَسَائِيُ البِنْ طَرِيْقِ عَبْتُو عُنِ الْأَعْمَى)

(۲۲) مسوال اسمرسی کوبیض غیرمقلدین پر کہتے ہی کہید حدمیث سلام سے وقت ہاتھ اُ تھا نے کی ممانعت میں ہے اور اس حد سیٹ تی تشریح میں حسب ذیل حدیث میں کرتے ہیں۔

صَلَّيْتُ مَسَعَ دَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَ اسَلَمْنَا قُلُتَ بأثيديننا اكشكا أكرعكر تكثر اُستَلَامُ عَلَيْتِكُمُ فَنَظَرَ إِلَيْتِ دَشُرُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْبِهِ وُمَسَكُمُ فَقَالَ مَا شَبَاحُكُمُ تَشِيْرُونَ باَئِيدِ شِيكُمْرُكَا نَهُا اَذُ نَابُ خَيْلِ شُهُمِي إِذَا سككم أحَدُّ كُكُم فَلْيَلْتَفِتُ إلى صَاحِبه وَلَا يُومِنِي بِيَدِهِ ۔

مى في سفرسول الترصلي لتدعليه والمم مح ساتقر نماز برجى بم الساكياكية تصركه جب سالم بصيرت توانشلام عليكم كيت وقت إنتون سيرانثاده كرتے تھے تیس ہمارى طرف دسل التدصلى التدعليه وسلم فيصديميها اورفرماياكه تميس كيام وكياب كرتم بالتصوب سياشاد كرتيم مي مي مرش كفورون كى دمين بل دمی بیوں دیکھوجب تم میں سے کوئی متخص سلام بهيرك تواسية برارولك ك طرف در كرك و اور با تقسيد بركزاتماده حضرت عبيدالتدبن قبطيد عابربن سمره كبة مين كرجب ميم صنوصلى التدعليد وسلم كرساتة مناز برصور بهم عند الارم الشلام عليكم مناز برصور به عند الله كبت بهوشة دولون جانب باتد سيدا شاره كرت عقد حضنو وصلى الله عليه وسلم نه فرمايا كيون اشاره كرت به باتة ون مع جيب سركش گهوڙ به دمون كو بلات بي ورفون سي جيب سركش گهوڙ به دمون كو بلات بي الحق ميم برايك كم لئة كدا بي دولون يه بات كافي بهم برايك كم لئة كدا بي دولون يه بات كافي بهم برايك كم لئة كدا بي دولون الم باتد دائين الم تدولون الم بي برك يه بي مراكب كم لئة كدا بي دولون الم بي برك يه بي مراكب كم طرف اور بائين باتد دائين الم تدولون كي طرف اور بائين باتد دائين كي طرف دورا بين باتد كافي مي مراكب كي طرف دورا بين باتد كافي مي كل طرف دورا بين باتد كافي بين بين باتد كافي بين بي باتد كافي بين باتد كافي بين بين باتد كافي بين باتد كافي بين باتد كافي بين بي با

عَن عُبِيدِ اللهِ بَنِ الْقِبْطِيَةَ عَلَىٰ الْمُنَا إِذَاصَلَيْنَا حَالِمِ بَنِ سُمِرَةً قَالَ كُنَا إِذَاصَلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَامَ وَاسَلَمَ عَلَامَ وَاسَلَمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَامَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَامَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَامَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا

جواب : غیرمقلدین کاہماری نقل کردہ حدیث سے متعلق یہ کہناکہ یہ حدیث سلام کے وقت اجھانے کی ممانعت میں ہے اوراس کی تشریح میں جو حدیثین نقل کی ہیں وہ ہمساری صدیث کی تشریح میں جو حدیث نقل کی ہیں وہ ہمساری معدیث کی تشریح میں جہیں ہوں نہ کرنے کی دلیل میں نقل کی ہے وہ دوبارہ نقل کرتے ہیں اوراس کی تشریح میں جو حدیثیں ہیں وہ ہمی اس کے ذیل میں تحریر کررتے ہیں ملاحظ ہول ۔ فیا ماکہ حضور تشریعت لائے داور ہم ہمیں۔

فرایاکہ صنور تشریعیت لائے (اور ہمیں رفعیدین کرتے ہوئے باکر) فرایا کہ مجھے کیا ہوگیا کہ میں اس طرح رفعیدین کرتے ہوئے انا ہوں میسے کھوڑے کی دی مرتے ہوئے یا تا ہوں میسے کھوڑے کی دی انا ہوں میسے کھوڑے کی دی انا ہوں میسے کھوڑے کی دی انا ہوں میسے کھوڑے کی دی مناز میں سکون کرو درفعیدین مذکریا کرو)

رى بى مى مى مريركرتے بي ملاحظه مول -كوذيل بى محريركرتے بي ملاحظه مول -(١) قال حكري عكينا دَسُولُ اللهِ حسكى الله عكيه وسست مرفقال مسابي ازاك تر دا فيعي آيد ب حكم مان منافي اد نام خيل شفسس استكنوا بى الشاؤة -

دمسلم-ابوداؤد-نسآنگ-ترندی) اوداس معدمیث کی تشریح میں حسبب ذیل احاد میث بیں :۔ (۲) عَنْ جَادِرِ بْنِ مَسْصُوّةً قِبَالُ حضرت عَابر بن سمرہ فرامتے ہیں کچھنور

 خَدَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَكَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

اور نهايدي يه حديث موجود المراه وَحِينَ رَأَى النّبَى صَلّى للله عَلَيهِ وَسَامَ اَنْوَامًا يَرُفَعُونَ الْكِيهِ وَسَامً اَنْوَامًا يَرُفَعُونَ الْكِيهِ وَسَامً اَنْوَامًا يَرُفَعُونَ الْكِيهِ وَعَنْدَ لَا فَتِعَ السَّرَانِي وَعَنْدَ لَا فَتِعَ السَّرَانِي اللّهُ كُوعِ وَعَنْدَ لَا فَتِعَ السَّرَانِي اللّهُ كُوءِ فَقَالَ مَالَى اَرَابُكُم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جب دیکھا نبی صلی الدعلیہ و کم نے کہ
د فع پدین کرتے تھے نماز میں دکوع کے
د قت اور رکوع سے سرا تھاتے دقت تو
ذمایا کہا ہوگیا کہ میں تمہیں اس طرح دفعیای کرتے ہوئے یا اس طرح دفعیای کرتے ہوئے یا تا ہوں جیسے سرکش گھودں
کی دمیں ہتی ہیں ۔ تم نماز میں سکون کرد
د رفع پدین نہ کیا کرد ۔)

اور دوسری روایت میں ہے لینے ر

باخفون كوروك رمو

ہماری بیش کردہ حکریتیں بالکل واضح ہیں اور وہ خود اپنی تفسیر آب کررہی ہیں ، ہمیں اور تشریح کی صرورت نہیں ، لیکن بھر بھی ہم اس کی مزید تفسیر کرتے ہیں اکہ ہر الفسا ف پسنداور حق بسند کی سمجھ میں ہمائے اور عنیر مقلدین جوعوام کو بیہ بتا تے ہیں کہ حدیث سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت میں وارد ہے ۔ اور رفع یدین کی ممانعت میں نہیں ہے ۔ یہ بالکل غلط تاویلیں ہیں . حق اور حقیقت یہ ہے کہ حضور مسلم نے رفع یدین کی ممانعت فی انعت فرمانعت کے دفع یدین کی ممانعت میں نہیں ہے ۔ فرما فی سے ۔ فرما فی سے ۔

بهماری حدیثوں کو غورسے پڑھے اور سمجھتے۔ غیرمقلدین والی جو حدیث صفی ۲۳ پرنقل کی ہے اس میں سے صلّبیت مستح دُسُولِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَائم کہ میں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہماری حدیث میں ہے ۔ "خصریح عَلَیْنَا دَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیٰہِ وَسَالَم دَ نَہْدُنُ دَا فِعُوا ایْدِ یَمَا فِی الصَّلُوقِ" ۔ ہم نماز میں رفع یدین کردہے تھے کہ صنور تَشُرُنفِ لائے ۔ (بعنی ہم علیی وعلی دہ نمازیں پڑھ دہے تھے ۔ اور اس نماز میں رفع بدین کردہ ہے تھے کہ صنور باہر سے تشریف لائے )

الكَعْيرمقلدين والى مديث من سهر لكناً إذ اسَلَمْنا قُلْنًا بايد ينا السّلام عَكَيْكُوْ ﴾ (ہم ایساکیاکرتے تھے کہ جب سلام پھیرتے تواکت لامُ عَکیے کُمْ کہتے وقت ہا تھ سے (اشارہ ) کرتے تھے ہ ۔

اورهمارى مديث ميسب فقال مسابا فه مرافِعِينَ أيْدِ يَهُ مُر فِي السَّالُةِ كُانتَهَا أَذُنَا بُ خَيْلِ مُعْمَسِ" ( بابرسے حضور تشریف لائے) اور فرمایا کیا ہوگیا اُن کو کہ وہ

مازى دفع بدين كرتے بين جيسے سكس كھوردوں كومس بل رہى ہوں ،

اورغيرمقلدين والى حديث مي سبعد قَنَظَوَ إِكنِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسُمَّمَ غَقَالَ مَا شَانَكُمُ تَشِيرُونَ بِأَيْدِ فِيكُمُ كَأَنَّهَا اَذُ نَابَ يَحْيِلِ شُمَسٍ ، ربعِي بِمَصنور کے ساتھ نماز پڑھ دہے تھے سلام کے دقت احضور نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہنہیں كيابوكيا. تَسِتْدُونَ بِأَنْدِ يَكُمُ (كُه إتقول معاشاره كرية بوجيد مركش ككورور) که میں ہل رہی ہوں ا

بمادى حديث ميسهد أنشكنوا في الصَّالُولَا ؛ نماز مِن تم سكون كرو يعني رفع پرین س*ارو۔* 

اورغيرمقلدين والى مديت بسس" إذًا سَلَّمَ اَحَدُ كُ مُ فَالْيَاتُنُوتَ إِلَى صَاحِبِهُ وَلَا يُسُوُمِيْ بِسِيدِهِ " دَلِينَ جَبُ مِي سِيكُونَ سِلَم بِصِرَ وَ الْبِيرِارِ دالے کی طرف رُرخ کہے اور ہاتھ سے مرکز امثارہ مذکرے ہے۔

اب دواول حديثون كوخوب عورسع برصيخة اورسوجية كدكيا غيرمقلدين والحديث کی تغسیرہے۔کیا دونوں حدیثیں ایک ہی حکم رکھتی ہیں ؟ ہرگزنہیں رکھتی بلکہ دونوں صدسیشش علیمده علیمد محکم دکھتی ہیں ۔ اورعلیمدہ علیمد موقع اور دقست

التذتعال في المركم كالمحين اورد ماغ عنايت فرمايا أبكهون مين روشني اوردماغ ين عقل عطا فرمان سب فحوب وسيح سكت بين اورسجه مسكتة بين كرحق كياب.

غیرمقلدین نے دوسری معدمیث جونقل کی اس میں ہے کہ تم میں ہراکی کے لیے بیات كافى سے كم است دونوں إلى وانوں برر كھے كيرسلام بھيرے دائيں بائق والے بھائىكى طرت ادراید باین با تقروالے کی طرف داس کی عربی عبارت صفحہ ۲۵ برسے سلام کے وقست اشاره كرف والى حدمينول مين «أمشكنوا في الصُّلُولَة " نهي فرما يان حدمينون سے بالكل واصح مه كدوداول حديثول مي عالى وعالي ما عالي والمعامي أوردداول مختلف واقعول سے متعلق بي ادر مختلف مرادر كهتى بي ورنداس متدر شديد اختلاف حديثول كيمضمون مِں ہنوتا ۔

### فیرمقلدین کی جودوسری حدیث صفحه ۵۵ سمے حاشید میں سے اسے دیکھئے

ر مندور نے ہیں نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیراتو لوگوں نے دا ہنے یا یک ایک سے ہوں سے ہوں ہے اسلام پھیراتو لوگوں نے دا ہنے یا یک بھوں سے اس نے دیکھ لیا تب آپ نے لوگوں سے کہا فاڈال مَا نَشَا اُنگُور تُقَالِبُوْنَ بِا یُکِور تُکھُر (ترجب) کہا کیا حال ہے تمہادا کہ ہا تھوں کو اُلٹ پیٹ فاڈال مَا نَشَا اُنگُور تُقَالِبُونَ بِا یک بیک مِم مِن سے سلام پھے سرکش کھوڑے ، بلکہ جب ایک تم مِن سے سلام پھے سرکش کھوڑے ، بلکہ جب ایک تم مِن سے سلام پھے سرکش کھوڑے ، بلکہ جب ایک تم مِن سے سلام پھے سرکش کھوڑے ، بلکہ جب ایک تم مِن سے سلام پھے سرکش کھوڑے ، بلکہ جب ایک تم مِن سے سلام پھے ایک با یک پرسلام رہے ، ایک باز پڑھی توابسا نہیں کیا ؛

ہماری حدیثیں رفع بدین نہ کرنے کے دلائل میں ہیں اور غیرمقلدین کی حدیثیں سلام کے دونوں حدیثیں انگ و قدر نے کے دلائل میں ہیں ۔ دونوں حدیثیں انگ انگ وقت میں واقع ہوئی

بس او علیی علیی حکم رکھتی ہیں۔

عَنْ مَقَلَدین کا ہماری پیش کردہ حدیثوں سے متعلق بیر کہنا کہ دہ سلام سے وقت کے گئے ہیں ۔ یا مید تاریق ت ہیں اوراصل حقیقت کو پوسٹ پرہ کرکے اپنے مسلک کی تا مید اور علط حمایت ،

جو حدیثیں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے مارے میں ہیں ان میں سلام کے وقت شارہ کرنے کے تعنی ان میں عربی ہے الفاظ میہ ہیں :-

وَيُنَا بِاكْدِرِيْنَا اَلسَّلامُ عَكَيْكُمُ ﴿ بَمِ سَلامُ كَرِيْتُ وقَدِيِّ البِيحَ بِالتَصُولَ سِي اشَارَهُ

رست سے ایکوئی با یُدِیکُمُ فَلَمَّا سَلَّمَ اَوْمَاءَ النَّاسُ بِا یُدِی یُلِمِ مُراجِب آب تَ سَلَمَ اَوْمَاءَ النَّاسُ بِا یُدِی یُکُمُ اَ اِیکُ ایکُ ایکُ ایکُ ایکُ دایس با کھوں سے اشارہ کرتے) تُقَلِّبُونَ بِاید یکمُرُ رَمِی این باکھوں سے اشارہ کرتے) تُقَلِّبُونَ بِاید یکمُرُ رَمِی اِیمُ اِیکُ کرتے ہوں ۔ (تم این باکٹ کرتے ہو) ۔

اور بماری حدیق میں بالکل واضع اور صرت کا الفاظیس دفع پرین کا ذکرہے۔
دیکھے عربی کے الفاظ یہ ہیں:۔ نکھئی وا فِعلُوْا اَیْدِ یُسَا فِی الصَّلُوٰةِ (ہم نماذیں رفع پرین کررہے تھے) فَقَالَ مَا بَا لُبھ فَرَدَا فِعِینَ اَیْدِ یَدُمُوْ فِی الصَّلُوٰةِ (حضور نفع پرین کرتے) اور ہماری دوسری حدیث میں ہے مَالیٰ وَمَا کُنُو رَافِعِیْ اَیْدِیْ کُمُو رَفع پرین کرتے دیمتا ہوں) دیگر ہماری حدیثیں میں اُسکُنُوْا فِی الصَّلُوٰةِ (مِی مَمُو رَفع پرین کرتے دیمتا ہوں) دیگر ہماری حدیثیں میں اُسکُنُوْا فِی الصَّلُوٰةِ (نمازیں سکون کردِ رفع پرین شکرد۔)

ان صریکی میں باکل واضح ہے کہ وہ لوگ حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھ دہے تھے بلکہ حضور باہر سے تشریف لائے توان کو نماز پڑھتے دیکھاکہ وہ بار بار نماز میں دفعین کرتے ہیں اس برآپ نے انہیں منع فر مایا کہ اُسٹکنٹوا نی الصّلوق (نماز میں سکون اختیار كروا يعنى دفع يدين منكرو-اورغيرمقلدين والى حديثوں ميں تصريح ہے كہم آپ كے يمراه نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کے وقت اشارہ کرتے تھے حضور نے ہمیں اشارہ کرتے ہوئے ديجه كرفرما ياسلام كحوقت البينع بانكه رابؤن برركه كر دائين بائين سلام كرواس بين حفاور نے آسکنوا فی الطنگاؤة نہیں فرمایا اس لئے کہ فی الطنگاؤة اس وقت صادق ہوگا کہ نماز کے اركان واجزا باقى بون اوران مين رفع يدين بإيا جانے برا شكنوا في الصّلوة فرمانا محل ہے اورسلام پھیرتے وقت ہا تھوں سے اشارہ کرنا نمازسے خروج ہے سلام بھیرنے سے حُکُووج عُنِ الصَّلُورَةِ مُوتابِ لِيحني سلام يحيزنا نماز سے خارج ہونا ہے یغیر مقلدین کی حدیث يس سكون كا حكم نهين توبكه سلام سے بعد نمازى نماز سے خارج اور عام يا بنديوں سے آزاد ہوجاماً ہے اس کئے سکون کی صرورت نہیں ۔ اس کئے حنفیوں نے دونوں حدیثوں کو اپنے اینے محل پر رکھا اور عمل کیاہہے ۔ ہماری پیش کردہ حدیثیں دفع پدین نہ کرنے کے بارے میں ہی اورادیرغیرِ قلدین کی نقل کردہ مدیثیں سلام کے وقت ما تھوں سے اشارہ کرنے کی جما نعست س ہیں ترک رفع یدین کی حدیثوں سے سلام کے وقت امتارہ کرنے کی ممانعت والی حدیثیں بالكل على والم الم الم يم الله والى حديثون من به الفاظ موسق نعض دَا فِعُوَا اَيْدِينَ يُنَ عِنْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَانَحُتنُ دَافِعُوْا اَيْدِيْنَا بِالسّليعِ. ٱگرسلام كے وقت رفعينِ كرنے كالفظ بوتاتو بے شك بير بات مانى جاتى كروه حديثيں سلام كے وقت كے رفعيدين كومنع كردبى بي يا يه به قاكر حضور يه لفظ فرماتے حَابًا لُـكُهُ ثَمِرُ وَا فِيعِيْنَ ٱيْدِ يَهُ يُمْ عِنْدُ السَّلَامِ (كَيَا ہُوكَيا ان كوكرسلام كے وقدت يا قريب سلام كے رفع يدين كيتے ہيں. أَسْكُنُوْ الْ فِي الصَّالَحَةِ تمازمِي سكون كرو رفع يدين شكرو ان مِي سے ايك يمي لفظ نہيں ہے۔ ہماری حدیثوں مصحابہ کوسکون کرنے کا حکم اس لیے فرمایا چوبکہ صحابہ کرام بروقت رکوع دفع بدین کردسیے تھے اوران کی نماذ باقی تھی ۔ **بعنی** دکوع کے بعد قور سجدہ اوّل د معبده ثانى اس كے بعد واللہ اعلم دوسرى يا تيسرى يا چوتقى ركعت باقى ہواس ليرً باقى نماز كحيك سكون كاحكم فرمايا ـ

غیرمقلدین والی حدیث میں حضور نے صحابہ کورانوں پر ہتھ رکھنے کا حکم اس لئے فرمایا کہ وہ قدرہ اخیرہ میں بیٹھے بھوئے تھے اور نماز کے اختتام کے وقت سلام ہاتھ کے اشارہ سے کررہے تھے اس لئے آپ نے ان کورانوں پر ہی ہاتھ رکھنے کو فرمایا کہ ہتھ رانوں بر ہی رکھے ہوئے سلام پھیر دیا کرد ۔ رفع بدین کرنے والے می بہ کوسکون کا حکم رانوں بر ہی رکھے ہوئے سلام پھیر دیا کرد ۔ رفع بدین کرم کی طرح ہاتھ منہ ہاؤا درجو فرمایا اور رفع بدین کی جمانعت و نمائی کہ سرمت کھوڑے کہ در باتھ سے اشارہ کرتے کو منع بیٹے ہوئے تھے ان کورانوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم فرمایا ۔ اور باتھ سے اشارہ کرتے کو منع کیا ۔ اور باتھ سے اشارہ کرتے کو منع کیا ۔ اور باتھ سے اشارہ کرتے کو منع کیا ۔ ایل انصاف دونوں حدیثوں کے تعارف والحقائق والحقائم اور حدا جدا احتام

پر غور فرمایس - ہماری حدیثوں میں حضور صلعم نے رفعیدین کی ممانعت فرمائی ہے جو بالکل واصح ہے۔ غیرمقلدین کی تمام توجیبیں و تاویلیں قطعًا غلط اور بالکل ماطل ہیں . ہرفہیم انسان اسس كؤ كوني سمجھ سكتابىيے ـ

(۳۵) سوال . بعض غیرمقلدین اعتراص کرتے ہیں کہ جابروالی حدمیث میں حصنور کیالٹر عليه وسلم نے کسی رفعیدین کی تخصیص توکی نہیں تو تھے تکبیر تحریمہ وعیدین کی کمیرات کے دقت ا ورقنوت والارفعيدين كب **جائز بهوسكتاب اس حديي**ث يسے تو تمام دفعيدين ممنوع

جواب عيدين ووتركے دفعيدين ميں معابة كرام وتابعين وتبع تابعين اور عهما رجہور میں کوئی اختلاف نہیں مصرف محبیرات کی تعداد میں تو کچھ اختلاف ہے مگر ر فع یدین میں تھے اختلاف نہیں۔ اور نماز ووتر وعیدین میں رکوع میں حلتے وقت اور رکوع يسي سراتهات وقت كونى صفى رفعيرين نهين كرما - اس حديث مين ركوع مين جاتے وقت اوردكوع سے سراٹھاتے و قست سے د فعیدین كی ممانعت كاذكريد اور دوسرے صنور نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل حدیثوں نے وتر اور عیدین کی نمازوں کے رفعیدین

"جب ديكهما نبى صلى التُدعليه وستم نے كه رفع بدین کرتے تھے نماز میں رکوع کے وقدت اورركوع سي سرائها نے كے دقت توفر ما ما كيا بوگيا تهين كهين اس طرح دفعیدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سركش كھوڑدں كى دميں بہتى ہوں يسكون كرد نمازس در نعيدين نهرو)اوردوس روایت میں ہے۔ روکو بائھوں کو نمازمیں "

له وَحِيْنَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اَقُوَامًا يَدُفَعُـوْنَ أيْدِ يَهُمُ فِي الطَّالُوةِ عِنْكَ الرُّكُنُوعِ وَعَبْدَ د فَسِعَ السَّوَأَسِ مِنَ الرُّكُوعِ فقالَ مسَالِكُ اَرَا مَكُمُ دَا فِعِيْ اَيْدِ يُسَكُّمُ كَا نَهَا أذْ ناتُ بَحَيْل شَهُمُسِ أَسْكُبُنُوا فِي الصَّالُوةِ وَفِي مُوالِيَةٍ كُفُّوا في الصَّالُوة -

د کیھے اس مدیت میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت دفعیدین

كهنے كومنع فزمايا سے ۔

طیاوی اورطرانی و برایه و فتح القدیر میں ہے:-مسات موقعوں کے علادہ یا تھرنہ اٹھاؤنماز سمے شردع میں اور و تروں میں قنوت کے قت ادرعيدين كى تكبير سس اور سارج كے موقعوں

سُ لَاتُرُفِعُ الْآيُدِي إِلاَّ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ عِنْدَ إِفْتِتَاحَ الطَّلُوجَ وَكَنُونِتِ الُوتُو وَتَكِسِيُوَةِ الْحِيْرَةِ الْحِيْرَةِ وَلَكِيْرُهُ وَالْأَدُبُعُةِ

في الكحيّج .

صمح حرمیت ابن عبارت میں ہے عد قالَ الْسَنْغِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتُرُفَّعُ الْأَيْدِي فِي شَيْحُ ۗ إِلَّا فِي سبيع مواطن في إفتتاح البطلوي وكي الْعِيْدَ ثِين وَفِئ تَكْبِيرِا لَقَنُوْتِ فى اليُوسِّر وَعِنْلَ اسْتِلامِرالْحَجَر وعلى الطنّفا وَالْمَرْوَةِ وَعِنْ دَ عَرَفَاتِ وَعِنْدَ دَمِیُ الجمَارِ ۔ م وَرُوَى الطَحَادِيُ وَالسِّطَهُ إِنْ بإشناده إلى إثن عُهَرَ وَإِنْ عَتَّاسِ انْ النِّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ لَا تَرُ فَعُ الْآئِدِي كَالِكَ فِی سَبِیعِ مَوَطِنَ فِی اِفْتِنَاسِ الطَّلُوةِ وَفِي كَكَبِهِ يُوَالْفَنُوْتِ فِي إِلْوِتُرِ وَ فِي الْعِيْدَ يُنِ الْخِ

مِس؛ (طماوی اورطبرانی و فتح القدیر) حصنور نبي صلى التدعليه وسلم في ارتشاد فرمايا سات موقعوں کے علاوہ کسی حگر ہائھ رنہ اُتھائے جامین بکبیر تحرمید بعنی نمازکے تشرفع میں اور عبیدین کی نمازوں میں وترمیں قنوت كى تكبيركے وقت اور محراسود كے يحومنے کے وقت اور صفامروہ پراور عرفات سے قریب اور جمارے قریب ۔

روا بیت کیاطحا وی اورطبرا بی نے ابيني سندسيه كمرابن عمرا درابن عباس نبی صَلی اللّہ علیہ کوسلم نے فرمایا کہ ہائھ ندا تھائے جا بیس کے مگرسات جگہوں میں شمازکے شرقع میں اور قنوت کی تکبیرجو د ترمیں ہے اور عیدین کی

دالله ننتهي ،

ان حديثوں ميں بالكل واضح اورصاف الفاظ بين كرسيات موقعوں كے علاوہ باتھ نہ ا تصائیں اور ملے وال مدسیت میں جو سفحہ ۲۷ برسے رکوع کے وقت اور رکوع سے سراتھاتے وقت كرنعيدين كومنع فرمايا بهاخوب سمحه لميئ دوسر سحبهورعلمارا ورصحاب كدرميان قنوت ادرعيدين كر وفعيدين ميس كول اختلاف نهي .

رفعيدين مذكرف كي ولائل كاور صريتيس ملاحظهون: -

حصنرت عبدالٹذبن عمریسے دوا بیت ہے كرحضورنماز شروع كرتے وقىت رفعيدين كرتے تھے. كيمرية كرتے تھے بعني تكبر تحريمي

حصرت محابرسے مروی ہے کہ میں نے عبدالتدبن عمرمن كم ينجهي نماز مرهي توان كو تكبيراولي كعلاوه رفعيدين كريته بوينبي ديكها ـ درواه الطحاوى والويحربن شيب

عَنْ إِبْنَ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صكىالله عكيك وسكم يدفع يكثي إِذَاا فَتَتَعَ الطَّىلُوةَ شُكَّرَلَا يَعُودُ. کے وقت صرف رفعیدین کرتے تھے اس کے علاوہ بھرد فعیدین مذکرتے تھے۔ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ نَعَلَفَ ابْن عُمَرَ فَكُمْ يَكُنْ يَرُفِعُ يَكُنِي إلَّا فِي التَّنْكَبِ يَكُونِ الْأُولِي مِنَ الطَّلُوةَ. (دواه العجاوى وابوبكربن شيبس

اس کے رجال بھی تقدیمی ۔ دیکھوشرح بخاری اس کوعلامہ عینی نے صحیح کہا ہے۔ (س) رفعبدین نہ کرنے کے وائل کی اور حدیث ملاحظہ ہو!۔

"حصرت عبدالله بن مسعود سعی روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کر کمیا میں تمہیں صنور کی نماز بڑھاوس بھیر نماز بڑھائی اور ہیلی مرتبہ کے علاوہ رفعید بین نہیں کیا اور روایت میں ہے (تُنگر کا یعدود) کہ پہلی مرتبہ رفعید بن کرتے تھے (اس کے بعد) پھر نہ کرتے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے تھے۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ أَصَلِي بِكُمْ صَالَحَة رَسُولَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى فَكُمُ اللهِ فَعَ يَدَدُيهِ اللهَ فِي اللهَ فِي اللهَ فَي اللهِ مَتَ عَدُ مِ وَكَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

، کہا حدیث ابن مسعود کی شخین کی سٹیرط کے مطابق صحیح ہے '' نسان میں حسب ذیل روابیت کرنے والوں میں عبداللّٰہ بن مبارک دوسرے الفاظ رسین میں مسبب ذیل روابیت کرنے والوں میں عبداللّٰہ بن مبارک دوسرے الفاظ

میں ترک رفعیدین کی حدسیت کو بیان کررسیمیں - ملاحظہ ہو:-

تعردی سویربن تفرنے کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مبادک نے سفیان عاصم بن کلیب اورعبدالرحمن بن اسودنے اور علقہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماذ کا طریقہ نہ بتاؤں۔ کھر کھڑے ہوئے اوراڈل مرتبہ ہاتھ اٹھا ہے اس سے بعد ہے ۔ دندائی ) اٹھائے۔ (نسائی)

امام ترمذی نسانی وغیرہ نے اس حدمیث کوصیحے تحریر فرطایا ہے اور ترک دفع بدین کی اورا حادبیث الوداؤد ونسانی ابن ابی شیبہ وغیرہ پس موجود میں اور حصرت امام مالک نے نے میں در سرت میرک سند

مؤطا رمیں تحزیج کی ہے۔

قَالَ مَالِكُ ثَلَا اعْرِفُ دَفْعَ الْمَدُنُ مَنْ مَتُكِبِيدِ الْمَدُنُ مِنْ مَتُكِبِيدِ الْمَدُنُ الْمُحْتِيدِ الصَّلُوةِ لَا فِي رَفْعِ وَلَا فِي تَحْفَيْنِ الصَّلُوةِ قَالَ الْمَن الْقَالِمِ الصَّلُوةِ قَالَ الْمَن الْقَالِمِ الصَّلُوةِ قَالَ الْمَن الْقَالِمِ وَكَانَ دَفْعُ الْمَدَدُ يُنِ عِنْدُ مَا لِلْكِ وَكَانَ دَفْعُ الْمَدِي لَيْنِ عِنْدُ مَا لِلْكِ وَكَانَ دَفْعُ الْمَدَدُ يُنِ عِنْدُ مَا لِلْكِ وَلَا عِنْدُو الْمَدْدُ وَالْمُؤْمِ الْمُدَالِكِ وَلِي الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُدَالِكِ وَلَا الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَلِكُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ و الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

(بینی) امام مالک نے فرمایاکہ میں دنیعین کونماز میں کسی تکبیرادرکسی دفع وضفض میں بحبز تکبیر تحریمہ کے نہیں بجھتا۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ دفعیرین امام مالکٹ کے نزویک ضعیف ہے۔

د مدن مبلدادل منحدا)

Martat.com

اب ابل انصاف غور فرمائیں کہ امام مالک مدیدہ شریف کے رہنے والے اور حضور کے شہریں درسس حدیث دینے والے مسجد نبوی ہیں ہنج وقت آل رسول اور صحابہ کرام افران کی اولاد کے ساتھ نمازیں اوا کرنے والے یہ فرمائیں کہ نماز میں بجز تمبیر تحربیہ کے اور کسی رکن میں ہاتھ اٹھا نے کو میں نہیں مانتا (یعنی میں دفع پدین کرتے کسی کو نہیں دکیھتا) اگرامام مالک آل رسول صحابہ اور صحابہ کی اولاد کو دفع پدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ خود بھی رفع پدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ خود بھی رفع پدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ خود بھی اگرامام مالک آل رسول صحابہ اور صحابہ کی اولاد کو دفع پدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ خود بھی سبت نقہ ہیں اور بقول حافظ زبیعی کے نشرط مسلم پراور بقول سندھی شرط بخاری و سلم پر اور بقول سندھی شرط بخاری و سلم پر اور دست ہے ۔ بالکل صحیح اور در ست ہے ۔ بالکل صحیح اور در ست ہے ۔

(۲۶) سوال به تراویخ کی انتظر رکعتین میں یا بمیں رکعتیں ؟ غیرمقلد حصرات آنظھ رکعت کو سنت اور بمیں کو برعت بتاتے ہیں اس میں درسیت کیا ہے؟

یں میں معواب برصارت عاکمتندہ کی روا بت سے جولوگ آٹھ دکھات تراور کے کے قائل ہیں۔ انہیں حصرت عاکمتندہ کی اس روابیت سے غلط فہمی ہوئی ہے۔

عُنُ اَبِى سَلَمَةَ ابِنِ عَبْدِالْوَّمُنِ ابْوَسَلُم ابْنِ عبدالرامُن سے مروی ہے کہ انگا سُاگُ کُیفَ کَافَتُ صَلُوقٌ آپ نے حصرت عائشہ سے آنھوڑک رسے کہ کی مُن کَافَتُ کَلُیف کَافَتُ کِلُوه دَافِل کَافَ کَیْوِ کُن کَافِی کَافَتُ کِلُوه دَافِل کَافِ مِن الْحِیلُ کُلُوه کَافِ کَافِی کِلُوه کَافِ کَافِی کِلُوه کَافِ کَافِی کِلُوه کَافِی کِلُوه کَافِ کَافِی کِلُوه کَافِ کَافِی کِلُوه کَافِی کِلُوه کَافِی کِلُوه کَافِی کِلُوه کَافِی کِلُو کُلُوه کَافِی کِلُوه کَافِی کِلُوه کَافِی کِلُوه کَافِی کِلُوه کَافِی کُلُوه کَافِی کُلُوه کُلُوه کَافِی کُلُوه کُلُوه کُلُوه کَافِی کُلُوه کُلُه کُلُوه کُ

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ ہمیشہ گیارہ رکعات بڑھتے تھے تواہ ماہِ رمضان ہو یا اورکوئی فہینہ ۔ اگر یہ حدیث تراوی کے متعلق ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ تراوی مرف رمصنان میں ہی نہیں ملکہ بارہ فہینہ سنت ہے ۔ حالانکہ اس سے خود غیرمقلد بھی قائل نہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث تراوی کے متعلق نہیں بلکہ تہی کے متعلق ہے کیؤ کہ تہی آپ بارہ جہینے پڑھے تھے خواہ رمضان ہوں یا نہوں .

تنزاويح كي احاديث

تراور کی احادیث در اصل اور ہی ہیں۔ حضرت ابوذر من کی روایت اس سلسلے یس بہت واضح ہے ملاحظہ کیجئے! یس بہت واضح ہے ملاحظہ کیجئے! عُنْ اَبِیْ ذَرِ اُقَالَ صُمْعَنَا صَسَعَ حضرت ابوذر اُسے مروی ہے کہ فرمایا ہم دُسُولِ اللّٰہِ صَلّٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلّٰمَ فَلُمْرٌ نَے آپ کے ساتھ دوزے رکھے آپ نے

يَقَهُرُ بِنَا شُيئًا مِنَ الشَّهُرِ حَتَّى كَفِي سَبِعُ فَقَامَ بِنَا حَتَّىٰذُهُبَ تُلُكُثُ الكِّيْلِ فَكُمَّا كَانْتِ السَّادِ سَلَّهُ كُـمُر بَيْقُكُمُ بِنَا فَلَقُا كَانَتِ النَّخَا مِسَنَّةُ قَامَ بِنَاحَتَىٰ ذُهَبَ شَكْطُرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ كَارُسُولُ اللَّهِ لَوْنَفَّلْتَنَا قِيبًا مُ هَذِي اللَّيْلُيةِ فَقَالَ انَّ الرَّجَلَ إِذَا كِسَيِّكُ ا متع الإمام حتى ينصرت حسب لَهُ قِيَامُ لَيُلَةٍ فَكَمَّا كَانَتِ الرَّاعِجَةُ كُمْ بِيَقُمُ بِنَاحَتَى بَقِيَ ثُلُثُ الكثيل فكقاكانت انقابتنة حجمع آهُلُكُ وَنِسَاءَ كُلُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا خَيشْنُنَا أَنُ يَفُونُ تِنَا الْفَلَاحُ قَلَتُ وَمَا اْلفَلاحُ قَالَ الشَّحُورُ ثُمَّرَكُمُ رِيَقُمُ بنَا بَقِيَّةَ الشَّهُرِ ـ

(الوداور" ترمزي . لنسألي . ابن ماحيه)

اللى طرح حصرت زيدين البت كي روايت سريع:-عَنُ زُيْدِ بُنِ ثَابِيتٌ أَنَّ النَّجِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسِكُمَ التَّخَذَ كُحُجُرةً في الْمُسْجِدِ مِنْ حَصِيْدِ فَصَلَّى فَيُهَا لَيَالِي حَدِينَى الْجُكَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُثَمَّ فَقَدُوُا صَوْتَكَ لَيْسَلَةً وَظَيَّوْااَنَّكَ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعُصُهُ كَيَتَنَحَنَسِحُ لِيَخُونَحَ اِلدُيهِ مُرفَقَالَ مَا ذَالَ بِكُمُ الَّذِي وَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَسَيًّى خَشِيْتُ أَنْ يَكُنُّبُ عَلَيْكُمْ وَلَوْكُنِبَ عَلَيْكُمُ مَا اَتَكُمْ مُهَا وَكُمُ تُمُوبِهِ ـ

> فَصَلُّوا النَّاسُ فِي بُيُونِت كُمُر فَإِنَّ اَفَطَلُ صَلَوْةِ الْمُمَرَّءِ فِي بَيْبِيِّهِ

دات كوسمار بعساته نماز تراويح باجماعت ی<del>ز</del> هی پیها*ب تک که مر*ف ساست دن ده گیژ تب آپ نے ایک تہائی رات تک ہمارے سائد تراوی پرهی - مجرچوبیسویت میں نہ پڑھی جب پجیسوں مشب آئ تو بھر ہمارے ساتھ آدھی رات یک تراویج يرهى يسنعض كيا يارسول التدم كاش سهب زباده رات تک پڑھتے فرایا جب انسان امام کے ساتھ نماز بڑھتا ہے تواس کے حق میں رات بھر کی عبادت ہی كهي حاتي ب جيبيسوي شب مي ڪھريز ترهي ستاتيسوس شب آئ توگھوالوں كومردوں اور عورتوں کوسب کو جمع کرکے برجمی بیان تک كهمس خوف مواكركس فلاح ندجاني ريد. رادى نے يوجها فلال كيا ؟ فراياسحرى يهراق راتون میں تھی تراویج پنه پڑھی .

زیر بن ٹا بنت کی سے مروی ہے کہ آپ نے مسحدين ايك حجره بورسية كابناياس م کئی را توں تک تراوی میڑھائی اور لوگ خوب جمع ہونے لگے تھے کہ ایک دن حجرے سے اكب كى آواز شآئى لوگون فى سمحھا آب سوگئے. كسى نے آپ ہواٹھائے کے لئے کھا نسناٹروع كيا آپ نے آكر فرمايا خدا كرسے تم ميں ترا و تك کا ہمیشہ بھی شوق رہے جویں نے دیکھا۔ میں نے اس ڈرسے پیسلسلہ مندکھا کہ کہس تم ہیر بیشسرعن نهوجائے كيونك فرص موكئ توتم ادا مكرسكوكے -لوگو! يه نمازگھروں ہيں پڑھاکرو بھونکہ انسان ک بہترین نماد و ہی ہے جو گھریں پڑھ<u>ی</u>

مفہوم توڑ موٹرکر پیش کریں ۔ چنا کچہا نہوں نے تہ تبرکی ا حاد بیٹ کو تراد تکے کی احاد بیٹ قسرار دیچر دل بہلالیا ۔اگر تہجروالی احاد بیٹ سے تراوت کے مرادلیں تو کیاغیرمقلد حصنرات سنت کے

دعوبدار عامل حدمیت کے مدعی مارہ جہینے صنور میں التّرعنیہ و کے طریقہ کے مطابق آتھ تراویح اور تین و تر بڑھے ہیں ؟ مرگز ہرگز نہیں بڑھتے بلکھرف زبانی دعولی۔

ابل حدیث حافی سنت وعا م حدیث سے لیکن عمل بالکل خلاف اور برعکس ہے۔
رمضان شریعن کے علاوہ گیارہ جہنے ایک و ترعشاری نماز کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ باقی
دس رکعتیں آرام وراحت کی بھینٹ پڑھتی ہیں۔ چار بائی دہستر پرنمیندکی نزر ہوتی ہیں۔
البتہ ماہ رمضان میں آٹھ رکعتیں اور تین و ترجاعت کے ساتھ اواکرتے ہیں باقی گیارہ جینے
حضور صلی اللہ علیہ و کم کی سنت کے خلاف مون ایک ہی و تر براکتفا اور دس رکعت بالائے
طاق رکھتے ہیں۔ اور دمضان المبارک میں آٹھ رکعت تراوی پڑھتے ہیں اس میں آٹھ ہی
خلاف ورزیاں حدیث کی دوسے کرتے ہیں۔

خلاف ورزی مله: حصورصلیالتّدعلیه و م نے سحری کے وقت نماذ پڑھی غیرمقلدعشا مرکے بعد پڑھتے ہیں ۔

خلاف ورزی به حضورصلی الشعلیه و هم تینیسویں شب کو نماز پڑھی اور ویسیونی سنب کو ناغه کی - بھر بحیسویں شب کونماز بڑھی چھپیسویں کو ناغه کی بھرستا ئیسویں کو نیھی اور دا توں میں ناغه کی لیکن غیر مقلد در میان میں ناغه نہیں کرتے۔

خلاف ورزی م<sup>س</sup> .حضورصلی الدعلیہ وسم نے تینیسویں شب کو نٹرع کی لیکن غیرمقلد بہلی شب سے نٹردع کرتے ہیں ۔

تنگاف ورزی میکا حصور مینی رات یعنی تبیکیسونی . بجیسوی سائیوی شب میں بردایت حصرت ابودر کے نماز پڑھی مگر غیرمقلدایک ماہ تک پڑھتے ہیں ۔ خلاف ورزی مے حصور صلی الٹرعلیہ وسلم نے ادشار فرمایا اے لوگوں! بینماز

گھروں میں پڑھاکرو کیونکہ النسان کی بہترین نماز وہی سبے جوگھریں پڑھی جائے سوائے

فرصن نماز کے وہ سجد میں افضل ہے۔ برو میت حصہ بت زید بن ثابت کے ۔ لیکن غیر مقل خوایت حصنو رسلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلات ، بجائے گھمر کے سجد میں اداکرتے ہیں ۔

. تحلاف ورزمی میستورسلی النه علیه و مم نے منفرد عالت میں نمازیر هینے کا حکم کریں میں متابع میں معرضت میں

رمصنان بعنی باره میبینے گیاره رکعت بڑھا کرتے تھے لیکن غیرمقلدصرف رمضان میں ہی پڑھتے میں اور گیارہ مہینے اس سنت کو بالائے طاق رکھنے ہیں۔

ین خلاف ورزی ید؛ یصنورصلی الله علیه وسلم نیے قرآن باترتیب شرفع سیساخر یک ترادیج میں نہیں پڑھا. لیکن غیر مقلد شروع سیم خیر بکک پڑھتے ہیں۔

آٹھ رکعت پڑھتے ہیں اور آٹھ ہی حدیث کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور بھرعا مل بالی سین کے دعو بدار ہیں ، بروایت حضرت عائشہ صدیقہ منے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان ہیں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں ، اب غورطلب سوال یہ سے کہ صفور صلی اللہ علیہ و کم مضان غیر مضان وغیر دمضان وغیر دمضان ہے جو گیارہ رکعتیں بڑھتے تھے وہ تبجد کی نماز تھی یا تراو ترکی لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز تھی ۔ اس لئے کہ باری تحالی نماز تھی یا تراو ترکی لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز تھی ۔ اس لئے کہ باری تحالی تھی مفرولیا تھا تراو ترکی کا حکم نہیں فرمایا تھا تراو ترکی کا حکم نہیں فرمایا جصنور صلی اللہ علیہ و کم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالیہ کی تعمیل میں تہجد کی نماز پڑھی اور نماز تراو ترکی کا سلسلہ با جما عت حضرت عمرفارو تی ہے دور میں شروع ہوا ۔ لیکن ہمادا مسلک یہ ہے کہ ہرمسئلے میں سب سے پہلے قرآن و حد سیف سے دوستی حاصل کی جا ہے ۔ بینا بچہ قرآن حکیم میں اللہ باک کا ارشاد ہے :

ادھر حدیث نٹرئیت میں صنوراکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کا ادشاد ہے:۔ اِقْتَدُوْا بِالَّذَی بَغْدِی اَ بِیْ "ان کی پیروی کروجومیر سے بعد میرے بنگر و تُحصر کے۔ ابو بحروعمر بیکٹیر و تُحصر کے۔ ابو بحروعمر بیکٹیر و تُحصر کے۔ ابو بحروعمر ب

> اورب کھی فرمان ہے؛۔ عَلَیٰکُمُ بِسُنَّیِیُ وَسُنَّتِیِ اَلْخُلُفَاءِ السّراشِدِ بُن الْمَهْدِ بِیْنَ الْمَهْدِ بِیْنَ ۔

" میری اور تحکفاً را لراشدین کی جو برایت ما فته بین سنتون کواین او پرلازم قسرار دیسا عبدالرحن بن عبدالقاری کمتیم کیمی ایک دفعدات کوحفرت عربن الخطاب کے ساتھ رمضان المبادک بیمسجد میں گیا جیس نے دیکھاکوگر مطلبی وعلیحدہ اورمتفرق دنماز تراوی پڑھ دہے مصلحے بیعی ہوشتھ اپنی اپنی نماز پڑھ دہے تھے بعنی ہرشتھ اپنی اپنی نماز پڑھ دہے تھے اس کا اوربعین اپنے قبید کے ساتھ پڑھ دہے تھے مصرت عرف نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر میں ان سب کوگا ۔ پھر آپ نے اس کا ادادہ کر لیا ادرائی بن کعب کوامام بنادہ اوری عبدالرجمان کہتے ہیں کہ پھراکی مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں اورد مکھاکہ تو گئے میں بحضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ بڑھ دہ بہت اچھی ہے ۔

عَنْ عَبْدِالتَّرْحُمْنِ ابْن عَبْدِالْقَادِي قَالَ حَرَجْتُ مَعَ عُمْدَ إِبْنِ الْحَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ اوْزَاعُ الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ اوْزَاعُ الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ اوْزَاعُ مُسَقِدٍ قُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ الرَّهُ طَ نَقَالَ عُمَدُ إِنِّى لَنَو الرَّهُ طَ نَقَالَ عُمَدُ إِنِّى لَكُو الرَّهُ عَلَى الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِقِ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَالُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِ الْمُثَالُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَالُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَالُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِيلُ الْمِنْ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَالُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِيلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلُ الْمُثَلِيلُ الْمُنْ الْمُثَلِيلُ الْمُنْ الْمُثَلِيلُ الْمُنْ الْمُثَلِقِ الْمُثَامِلُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُولُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُل

روا یات سے نابت ہے کہ محالہ کی اکثریت اس پرمتفق تھی۔ اس لیے متفق تھی کہ حضرت ابنِ عباس کی روابیت ہے کہ تعلیق الحسن جلد ۲ صلام پر ہے کہ مصنف ابنِ ابی شیب ہیں حصرتِ اون عمامی سید مداری میں

ابن عباس سے روامیت ہے۔

عَنْ ذَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَوْتِ ابنِ عَبَاسٌ سع روايت مِهَهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّع فِي دَمِنَان مِن بِينَ مَصْوَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ دَمِنَان مِن بِينَ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّق فِي دَمِنَان مِن بِينَ وَكُعَتُ وَالْوِسُو الْحُدَى وَرَيْرِ هِمْ يَعَلَى وَمَعَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تابی اور علما روفقہا ، اس برمتفق تھے ، ان سب کے اتفاق کی تفصیل نحافین احناف کے دوسرے حصنے بیں ملاحظہ فرائیں ۔ سب کے اتفاق کی تفصیل نحافین احناف کے دوسرے حصنے بیں ملاحظہ فرائیں ؟ (۲۷) سوال ۔ صبح کی نماز کے بعد نفل یا صبح کی سنتیں بڑھنا درست ہیں یا نہیں ؟ جواب معنور اکم صلی اللہ علیہ کہ سے فرمایا سبے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ، فالمیں ہوں یا سنتیں )

عَنُ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْنَحُصَدُرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى المَّالَمِ اللهُ مَعْلَى المَّالَمِ اللهُ مَعْلَى اللهُ مُسَلَّى اللهُ مُسَلَّى مَتَّفِقٌ عَلَيهِ الشَّمْ اللهُ مُسَلَّى مُتَّفِقٌ عَلَيهِ الشَّمْ اللهُ مُسَلَّى مُتَّفِقٌ عَلَيهِ الشَّمْ اللهُ مُسَلَّى مُتَّفِقٌ عَلَيهِ اللهُ مُسَلَّى مُتَّفِقٌ عَلَيهِ اللهُ مُسَلَّى اللهُ مُسَلِّى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

صیحے بخاری وسلم میں حصرت ابی سعید فررگ سے روایت سبے حضوراکرم صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ بلند ہوآ فیاب اور عصری نماز سے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ عزوب ہوآ فیاب.

یعنی حکم دیا ہے ضبح سے فرصنوں کے بعد کوئی نمازنہ پڑھوجب تک آفتاب بلن دنہ سرحائے ۔ بعض غیرمقلدین مخرسے فرصنوں کے بعد طلوع آفتاب سے قبل منتیں پڑھتے ہیں اوروہ ایک صنعیف حدمیث سے دلیل مکڑھتے ہیں وہ صنعیف حدمیث یہ سہے : د

بنی صلی الله علیه دسلم نے دیکھا ایک شخص کو خماز برط مصل بعد نماز مرح کے دور کوسی بیس فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وکم نے برط می کہا اس خف نماز صبح کی دو ہی رکعتیں ۔ بس کہا اس خف نے تعقیق میں نے نہ بڑھی تھیں دور کعتیں ۔ فی تحقیق میں نے نہ بڑھی تھیں دور کعتیں ۔ (بینی سنتیں) بس بڑھی تھیں دور کو اب بس رسول الله صلی الله علیہ وکم خاموسی رہے ۔ دور کہا ہے اسناداس دواہ تر فری الوداو کہ ۔ اور کہا ہے اسناداس محدیث کی نہیں ۔ متصل اسوا سطے کہ محمد بن المراہیم نے نہیں ۔ متصل اسوا سطے کہ محمد بن المراہیم نے نہیں سنا قیس بن عمروسے اور واقعہ بیان کیا ۔ دیسی ن جد تحقیق سے دا قعہ بیان کیا ۔ دیسی ن جد تحقیق سے خاب ہوا کہ داوی نے یہ دوایت نہیں شاب ہوا کہ داوی نے یہ دوایت نہیں سنی ۔

عَنْ مَسَى مُرَحَمَّدِ وَقَالَ دَأْكَ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَمُدِ وَقَالَ دَأْكَ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَمُدِ وَقَالَ دَأْكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَاتَمَ دَجُسِلًا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ وَيُعَتَيْنِ فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَالَ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوْهُ الصَّبُحِ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ وَسُلَّمَ صَلَوْهُ الصَّبُحِ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوْهُ الصَّبُحِ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ السَّرَجُلُ إِنِّي لَكُمْ اكُنُ صَلَيْبَ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَ

مشكوة ١

جب راوی کا روایت کوندسننا نابت ہوگیا تو روایت بالکل صحیح نہیں اور ضعیف ہے لیکن غیر مقلدین غلط صنعیف روایت پرعمل کریے حصنوراکرم صلی الدعلیہ کاسم سے فرمان کے خلات فیر مقلدین غلط صنعیف روایت پرعمل کریے حصنوراکرم صلی الدعلیہ کاسمے بعداو والوع کا خلات فیر کے فرصوں سے بعداو والوع کا فقات کو آفا ہے مقال نکہ نقدا منا نکی ممانعت ہے مگر غیر مقلدین حصنرات کو توا مناف کی مخالفت کو آفا ہے مطابق ہیں ۔

دیگر فجر کی سنتوں کے بارے میں حصرت شاہ ولی اللہ محدّت ذلوی فرماتے ہیں کہ فجر کی شماز کے بعد سنتیں مقرر نہیں گئیں۔ احجۃ اللہ البنا لغہ صفحہ ۱۳۲۷ کے بعد سنتیں مقرر نہیں گئیں۔ احجۃ اللہ البنا لغہ صفحہ ۱۲۸۷ کے بعد سنتیں مقرر نہیں گئیں۔ احجۃ اللہ البنا کے بعد کے بجائے درمیانے وقت میں نمازیں بڑھتے ہیں۔ ان کے یاس کیا دلیل ہے ؟

جواب :حصوراكرم صلى الله عليه وسلم نے نمازدں كے ادقات ميں درميانے دقت ميں پڙسصنے كاحكم دیاہے جسب ذیل احادیث ملاحظہ مہوں .

حصنرت بريرة سيردوا بيت حيركدا يكتخص فيحضور ملى الته عليه وسلم سيسينماز كياوقات درما فت کھے آپ نے فرمایا ان دنوں میں توہمارے ساتھ نمازیڑھ جب سورج ڈھل کیاتو میں ہے۔نے (محصریت ) بلال کوھکم دیا کہ اذان برهیس توانهون نے اذات کہی بھیران کو حکم دیاکہ تکبیرپڑھیں انہوں نے تکبیرپڑھی۔ آپ نے رظهر کی نماز ٹربھائی) اس کے بعد کھرآ پ نے تھم دما عصرى تكبيركا جبكرا فناب بلندا ورسغيرو مهاف تھا۔اس کے بعد سورخ کے غروب بہوتے ہی پھرمغرب کا حکم دیا ۔اسسے بعد جب شفق غ*ائب ہوگئی تو آپ نے حکم* دما عشاری تکبیرِ زنماز ) کا . جب صبح صاد ف موتی تواتب نے عکم دما فجری تکبیرنماز کا بھرجب ہوا دوسرادن تو آپ نے بلال کو حکم دیاظہر كے وقت تھنڈا كرنے كالعنى توب تھيرنے کا ظہر کی نمار آخروقت میں پڑھی پھرعصر کے

وَعَنُ بُرَيْدَ لَا قَالَ إِنَّ دَجُلًا سَسَأَ لَ رَمُسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرُوَسَلَّمَ عُنُ وَقُبِ الطَّلَوٰةِ فَقَالَ لَهُ صَسِلٌّ مَعَنَا هُذُ يُنِ يَعْمَى الْيَوْمَ يُنِ فَلَمَّا ذَالَتِ الشَّمُسُ اَصَبَرَ بِلَالَّا فَاذَّ ثَنَاتُ مُثَلِّمُ اُصَرَةُ فَأَقَامَ النَّطَهُ رَحْثُمُ اصْرَةَ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيُصَلَّاءً نُقِيَّةٌ نُكُرًا مُؤَةً فَأَقَامُ الْمَغُوبِ حِينَ غَابَتِ السَّهُمْسُ مُ شُرَّاهُ أَمُرُهُ فَأَ قَامَ الْعِشَاءِ حِينَ غَابَ الشُّفَتَ تُتَمَّرَا مُسَرَةً فَأَقَامَ الْفَسِجَرَحِيْنَ طَلَعَ الْفَحِرُ فَكُمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّابَيْ أمَدَةُ فَأَبُرِدُ بِالنُّطَهُرِفَا بُرُدُ بِهَا فأنبع مَران يُستردبها وصلحالعَضُو وَالشَّمْسُ مُرُتَّفِعَةً ٱنَّحَرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وصَلِّے الْمُغَرِبَ قَبْلَ اَنْ يَنْخِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّے الْعِشَاءَ بَعُدَمَا

که اور مدسیت ملاحظه مو برعن ابی هریر تا قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم من لمربصه من الفیدوسلم من لمربصه الفیدوسلم الفیدوسلم الفیدوسلم الفیدوسلم الفیدوسی می المال واضح مکم ہے .

ذَهَبَ تُلُثُ الكَيْلِ وَصَلَّمَ الْفَحُرَ فَ سُفَرَ بِهَا حَثُمَّرَقَالَ اَيْنَ السَّاَيِّلُ عَنْ وَقُتِ الصَّلوة فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَاكِا دُسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقُتُ صَلَاتِكُمْ نِین مَارَا سِنتُمْ ،

وقت نماز پڑھی حب آفیاب آخری ملنگ يربعني بالكال آخروقت ميس نمار بعصرادا كي اور مغرب کی نمازشفق کے غائب ہونے سے بیلے تك بيرهى اورعشا مرى نمازتها تى رات گزرها بے براداکی ورفجبری نمازخوب روشنی ہونے پر بڑھی يهرؤمايا نمازكے اوقات پوچينے والاکھاں ہے

پو چین وا یا سنت مفس نے کہایا رسول الله میں حاصر ہوں ہوں سے فرمایا تمہماری نماز کا وقت وہ ہے جوان دوان دوان دافرز کے اوقات کے درمیان ہے جوتم نے دیکھا ، (مسلم)

بیعنی حسند من بند علیه و سلم نے ایک دن اوّل وقت میں نمازیں پڑھایک اور دوسرے روز آنٹری تنور میں گازس پڑھاکر نماز کے اوقات کو بتایا کہ ان کے در میان میں ہے ، بعنی

درمیان میں پڑیا ہے آب ہے اورن سے

عَمْنِ ' بَينِ عَدَّيَا مِن قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ الصَّبِي حِيْرِتُكُلُ عِنْدَ انْبَيْدِي مُرَّتَيْنَ فِصِلْے بِی الطَّهُرَ جِيبِّنَ زَانبِتِ الشَّمْصُ وَكَا نَتُ قَـٰكَ رَ الشِّرَاكِ وَضِيلَة بِي الْعَصْدَحِينَ صَارَظِلُ كُلِ شَكَىءِ مِّتُلَكُ وَصَلَىٰ بِيَ الْمُغَرِبَ حِينَ اَفْظَرَا لِطَّائِمُ وصّلے بی انعِشاء حِنن غَاب الشّفَقُ وَصَلَّى كِي الْفَجُرَحِيْنَ حَرُمَاللَّطَعَامُمُ وَالشِّرَابُ عَلَى الصَّابِسُ وَلَمَّا كَانَ الَّغَدُ صَلِّلُ فِي الظَّهُرَجِيْنَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلُهُ وَصَلَّے بِی الْعَصْرَحِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّحِى الْمَعُرِبَ حِينُنَ اَفْطَوَالصَّكَائِبُ مُرَوَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءَ إِلَى تُلُبُ اللَّيْل وَصَلَّىٰ بَي اكفَحُرَ فَا سُفَرَبُّمَّ اَكْتَفَتَ إِلَىٰ فَقَالَ بِيا مُتَحَمَّدُ لَهُذَا وَقُتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنُ قَبُلِكُ وَالْوَ قُستُ مَا كِينَ لِهُذَين

حصرت ابن عبّاسٌ روایت کرتے ہیں کہ فرمايا حضورصلى التدعليه وسلم في كددومرتبه جبرتيل لنے خارہ كعبد كے قريب ميرى امامت كى بعتى مجھ كونماز يرطهائي دودن بس نماز برهائ مجه كوظهر كي جبكه آفياب وهل كياتها اودمها يداصلى ما نندتسمه سيدا ورنماز يرصائى مجيكوعصرى جبكه برجيز كاسايه اصلىسايه کو چھوٹر کراس کے برابر ہوگیا اور نماز پڑھائی مجه كوم خرب كى حس وقت كدا فطاركر تابي دوزه داد اورنماز پرهائی مجھ کوعشام کی جبکہ غا سُب بهوگئی شفق اورنماز برشصائی مجھ کوفخبر کی جب كدحرام بروجا بآسي كهانا بينيا روزه دادير بجرجب دوسرادن بهوا تونمازير صائي محكظهر ى جبكه برى چركاسايەاس كى جبكدىدۇرىمادىرهانى عصري جبكه سأيه دوكنا موكباا ودنما زبرهائي مغرب كى حبى وقت افطاركر تاب روزه دارا درنماز برهائ فجرك جب خوب روستى بروكن كيرجركيل ميرى لمرف متوجه بهوئة اورفرها يالب محتريه

الوقتين ـ

(رواه ابوداؤدالترازی) عَن اَبِی هریرة قال قال رسول ملّی الله عَلیه وسَلّم اِذا اِشْتَلَ فَا بُرِدُوا بِالصَّلُوةِ وَ فِی دِوَابَةِ

الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِشْتَلَّا الهُ حُرُّفًا بُرِدُوْ إِلْاضَلُوةِ وَ فِي رِوَايَة اللهُ حَارِي عَنْ آبِي سَعِيْدٍ بِالظَّهُ رِفَانَ شِكَّةَ الْحَرِّمِ نَ فَيْحِ جَهَنَّمُ وَ اشْتَكتِ النَّادُ إلى رَبِهَا فَقَالَت رَبِّ اشْتَكتِ النَّادُ إلى رَبِهَا فَقَالَت رَبِّ اكْلُ بَحْضِي بَحْضًا فَا ذِن يَهَا بِنَفَسَيْنِ

اكل بعضى بعضا فاخن دها بينفسكن نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ الشَّيْفِ الشَّرُّ

ماتَجِدَ وْنَ مِن الْحَرِّ وَاشْرُّ مِيَا تَجِدُ وْنَ مِن الزَّمُ هَرِيْرُ

مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

وقت تو ہے کھے سے پہلے انبیا مکا اور تیری مازکا وقت ان دقتوں کے درمیان ہے (ابود وَد بَرنوی) حضرت ابو سریرہ دوایت کرتے ہیں کہ فرمایا تعنوں صلی للہ علیہ وہ لم نے کہ جب گرمی کی شدت ہوتو منازکو ٹھنڈے وقت بڑھا کر داور بخاری شریف کی ایک رہ ایت ہی جوابوسعی ڈسے منقول ہے کی ایک رہ ایت ہی جوابوسعی ڈسے منقول ہے اس ہیں یہ الفاظ ہیں کہ ظہر کی نماز ٹھنڈ سے وقت بڑھو اس لئے گرمی کی شدت جہنم کی محاب سے ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ بھاب سے ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ بھاب سے ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ بھاب سے اور عرض کیا کہ میرا بعض حقتہ بعض حقتے کو کھائے جاتا ہے۔ بیس خدا نے اس کو دوسانس لینے کی اجازت دیری ایک سائس جواروں میں اور ایک سائس گرمیوں میں اور ایک سائنس گرمیوں میں ایس جب

با وُکے گرمی ا درسردی کی شدّت تو یہ وہی دوسانس ہیں ( بخاری ومسلم ) ادر بخاری کی ایک روا میت میں سہے جمعی میں تم جو شدرت باستے ہمو وہ اس کے گرم سانس

کی دجہ سے ہے اور سردی میں جو شدرت بلتے ہو وہ اس کے سروسانس کی وجہ سے ہے .

رَعِنُ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَعَنُ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَ اكانَ الْحَرَّ وَهُ ذَا كَانَ الْحَرَّالُهُ وَ وَلا ذَا كَانَ الْحَرَّرُ

ا كَبُرَد بِالصَّلُوةِ وَإِذَ اكَانَ الْبَرُدُ الْمُانَ الْبَرُدُ الْمُانَ الْبَرُدُ الْمُانَ الْبَرُدُ الْمُن الْبَرُدُ الْمُانَى الْبَرُدُ الْمُانَى الْبَرُدُ الْمُانَى الْبَرُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم السَّفِرُوا وَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم السَّفِرُوا اللهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم السَّفِرُوا وَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم السَّفِرُوا اللهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم السَّفِرُوا اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم السَّفِرُوا اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم السَّفِرُوا اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم السَّفِرُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم السَّفِرُوا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بِالْفَهُجُدِ فَا ِنْنَهُ اَعْظَمُر لِلْاَنْجُدِ ـ (دوان ترمِرَی و ابوداوُد، نسابی )

حضرت النس فرمات بي كرجب كرفى كامويم موما توحضور صلى الدّعليه وسلم نمازكو ففنارك وقعت بطريصت اورجب سردى بهوتى توجلدى ادا

وقت بڑیصتے اور حب کریتے (نسانی)

حصرت را فع بن خاریج نے کہا فرمایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسم نے روستنی میں نماز فحر مجھو اس کے کہروشنا بڑا اجر اس کے کردوشنی میں اس کا بڑھنا بڑا اجر مکھتا ہے۔ (ترندی ، ابوداود ، داری)

مندرج بالا احادیث سے تحت اہل اضاف حضوراکرم صلی الدّعلیہ وسلم سے عکم کے موافق صیحے وقت پرسنت کے مطابق نمازیں اداکریتے ہیں ۔

(۲۹) بسوال کیا محضورصلی الدی تعلیہ وسلم نے جاروں مزاہب بیں حنقی نرہب کوترجیح دی ورلپسند فرط یا سہتے ؟

جواب - بان بالكل محيك مي حضور صلى الترعلية ولم في اور مذابب برحنفي مزب كو

ترجیح دی به حضور صلی الله علیه و لم کے روحنہ مبارک پر حصفرت شاہ ولی الله صاحب نے بیالت مراقبہ حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم کو نور کے لباس میں دیکھا جصفرت شاہ صاحب صفورا کرم صلی الله علیہ و لم سے دریا فت کیا کہ فرام ب آثمہ اربعہ (حنفی، مالکی، شافعی جنبلی) میں ہی اس کو اجتمار کرد او اس و قت معلوم ہوا کہ آب میں ہی اس کو اختیار کرد او اس و قت معلوم ہوا کہ آب کولین دیون میں سب برابر ہیں ۔ (فیون الحرمین صفحہ ۳۰)

كتبه بيد لا الفقير الى دحمة الله الكريم الودود ولى الله احمد بن عبد الرّحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود عفا الله عنه وعنهم و البحقه و اباهم با سلا فهم الصالحين العمدى نسبًا الدهادي وطنًا الا شعرى عقيدة الصوفى طريقة الحنيق عسم لا

الشانعى تدريسًا خادم التفسيروا لحديث والفقه والعربية والكلام وكذفى كل ذالك تصانيف والحمد لله اولا والخرّا وظاهرًا وباطنًا ذى الجلال والاكرام.

اس کے شیجے شاہ رفیع الدین صاحب دہوی رحمۃ التدعلیہ کے دستخط ان الفاظ سہی ۔ لاشك ان هذا التحرير بيد والدى المحترم

ستتهالفقير محتررفيع الترمن

یعتی والدمحرم کاس تخرمیرمی کوئی شک نہیں ۔ بیان سے یا تھ کی ہی تھی ہوتی ہے اس سخدیرایک تحریمراور بھی میں سے تا ست ہوتا ہے کرملطان شاہ نے ایک عالم محد ناصح رحمة التدعليه كومكم كياكه اس سنحه كوادل تا آخر مشكل يعنى بم شكل نقل كردو ابنول نے ايسابي كيا- (ازمنقول مقدمة الخيرالكترصفحه ۹)

د گیر حضرت شاه صاحب موصوت تکھتے ہی کہ وہ حنفی نمر میب جس کا ما خذ حصرت ابنِ مسعود من محتود اور حصرت على كم فيصلے من "

*( حجسته التواليالغب صفحه ۲۲۱)* 

ادد حصرت شاه صاحب موصوف البين نام سيمسا كتم فخسريه الحنفي عَلْلَ لَكِيعِة تِحْصِ اوراسِينِ كونقة كاخادم تخريركرك اورفرمات. . ـ

عرضنی دسول الله صلی الله علیہ حضور صلی النزعلیہ کے سم نے تھے بتلایا کہ ہے شک مزہب حنفی زیادہ فحوش گوار بہترواست ہے دوسرے راستوں سے اورموانق سنت کے سے (فیوص الحرین) اور سراجيه مي سيحكه امام شانعي فرماتين كهسب توك فقهم امام الوحنيفه كي اولاديس اوراسى واسط يهكباعهم أعظ ستصتربن - معامت ابوحنيفه كوسلے اوراكيف مِن شريك بن اورمز بديقف يل مقدم انكينه مىداقت مى لاحظە درمايكى .

وكسكمران في المذهب الحنفي طريقه ايتقه هى اوفق الطرق بالسنة المعروفة اللتى جمعت ونصيحت في زماني وفى السراجيه قال الشافعي وحدهم الله التاس كلطهرعيال الج حنيفة نى الفقه ولهذا تيلسلم لابى حنيفة سبعة اشمان العالم (انتھی )

(۳۰) سوال بعض غيرمقلد كيت بي كدام ابوضيفر دين مي قياس كرتے تھے اور شرعت مي قياس كامنعه يعض كاقول بارامن قاس ابليس يعنى اذل جس في الساس كياده الليس مقااس لي دين كى بات مي قياس ريادرست نهيى و

جواب - شریعت می قیاس مائزے حضور ملی الله علیه وسلم کے زمان میں جی صحاب كرام قياس كريم عمل كرتے تھے . حديث مي آ ماسے د - المناق النام المناق المناق المناق النام مهملى فاتى النامى صلى لله الله الله الله الله الله الله المناق الم

معنرت کلارق سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص کو مہانے کی حاجت ہوگئی اس فے میں حاجت ہوگئی اس فے مماز نہیں بڑھی کھیروہ حصور صلی الدعلیہ وہ کی محاجت ہوگئی کہا تھیں۔ کی محاصر میں الوراس قصہ کا ذکر کیا ہے۔ ایڈا د فرطیا تو نے تھیک کیا بھرایک دوسر شیخص کو اسی طرح ہمانے کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز بڑھ ھی ۔ کھروہ آب کی اس نے تیم کرکے نماز بڑھ ھی ۔ کھروہ آب کی

عند أن مدر عام رموانس نے بھی آپ سے ، ذکر کیا آپ نے اس کوبھی دلیسے ہی فرمایا جو بہلے ایکٹے مس مند فرما نیکڈ تیجی جن تو نے تھا کے کہا ، روا بیت کمیا اس کونسانی نے ۔

المستوریت بسے تیاس اورا جہاد کا جواز صاحت ظام بہ کیونکہ اگران کونس کی اطلاع ہوتی توجیل کرنے کے بتد سوال کرنے کی صرورت منہ ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ دونوں نے اپنے احتیاد رقیاس برعمل کرکے اطلاع دیدی اور آپ، نے دونوں کی تحسین وتصویب فرمائی ادر ہے اکتیل دائیں برعمل کرکھے اطلاع دیدی اور آپ، نے دونوں کی تحسین وتصویب فرمائی ادر ہے انکار شرفانا اس کی شروعیت برائی دون کی دونو انکار شرفانا اس کی شروعیت برائی دونیل بید ۔ اس سے تابت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم کے دقت میں صحاب نے قیاس کی اور جوائر دکھا اور جواز قیاس پر کوئی شبر ندم اور حدیث دوم

عن عمروبن العاص قال احتمات في ليلة باردة في غزوة في المستحق ليلة باردة في غزوة بن السلط الشيخ من الشيخ مليت الشيخ مليت الشيخ فلكر واذ المات للنبي المستحابات وانت جنب مليت باصحابات وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الله غتسال وقلت الى سمعب الله عزوجل يقول وَلا تقتلوا انفسكم منول الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى لله عليه وسلم ولم يقل شيئا اخرجه ابوداؤد.

یه حدیث بھی قیاس واجتها در سے جوازی دلالت کرتی ہے بحصنور سی اللہ علیہ وسم کے دریافت کرنے پر حصرت عمروبن العاص نے جوابینے قیاس واجتها دیراستہ لال بیش کیا اس کوسن کرا ہے نے تیسم فرایا اور اس کوجا کر قرار دیا ۔ اگر جائز نہو تا تو آب ان کو اس قیاس واجتها دکرنے سے منع فر ملتے ۔ لیکن الیسا نہ فرایا ۔ حدریت سوم : ۔ قیاس واجتها دکرنے سوم : ۔ قیاس واجتها دکرنے سوم : ۔ قیاس عہد آرا کہ کسعت کہ ، الغید دی قال صفرت ابوسعید خدری فرمانے بیں کہ دو جس

حضرت الوسعيد غدري فرماتے بي كردو بعض سفر كوروانه بهرے نمازكا وقت سوگيا اوران كيه باس بالى نه تھا. دونوں نے بالى ملى ياتوان ميں سے بڑھ كى برتيم كيا ادرنما الم برق برق من نے تو وضو كر بے نمازلو الله الله علية لم كا في بول نے نماز مناولا الى تھى اس سے آب منے فرما يا تو نے سنت برعمل كيا اور تيرى نماز مناول كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كا في بوگئى ۔ ادر صب نے دھتو كرے دوبارہ نماز برائم كھى اس سے فرايا كھركو دوگنا تو اب ملے گا .

عَنُ أَبِى سَعِيْدِ فِالحَدُدِيِّ قَالَ خَرَجَ دَجُلَانِ فِى سَفَدٍ فَحَضَرَمَت خَرَجَ دَجُلَانِ فِى سَفَدٍ فَحَضَرَمَت الصَّلَوة وَلَيْسَ مَعَهُمَامَاءٌ فَتَيَمَ مَاصَغِيدًا الصَّلَوة وَلَيْسَ مَعَهُمَامَاءٌ فَتَيَمَ مَاصَغِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمُّ وَجَدَا الْمَاءُ فَى الُوقَيِت طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ مَالِمَصَلُوة بَوْضُوعِ فَاعَادَا حَدُهُ هُمَا المَصْلُوة بِوُضُوعِ فَاعَادَا حَدُهُ هُمَا المَصْلُوة بِوُضُونَ وَكُم وَلَيْعِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم وَذَكُم وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَكُم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَلَا اللَّهُ عَلَيْه وَالْمَا الْمَلْكِ وَاللَّه الْمَلْكِي اللَّهُ الْمَلْكُونَ وَكُوالُهُ الْمُؤْتَدُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ وَالْمُؤْتُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْتَدُ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ وَاللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ وَالْمُؤْتَدُونَ وَاللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ وَالْمُؤْتَدُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ وَالْمُؤْتَدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتَدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتَدُونَ اللَّهُ الْمُؤْتُونَ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( دواه ابوداؤد والنسائي) ( دواه ابوداؤد نسائي داري)

اس حدمیث میں بھی واضح ہے کہ ان دونوں صحابہ نے اس واقعہ میں قیاس برعمل کیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بر ملامت نہیں فرمائی اورکسی کو بہ نہ فرمایا کہ تو نے قبیاس کیوں کیا بس اس حدمیث سے بھی قیاس کا جواز تا بہت ہے۔

(۱۳) سوال بعض غیرمقلنر کہتے ہیں کہ حصنور صلی الذُعلیہ وسم اور صحابہ کرام و تابعین کے خصنور صلی الذُعلیہ وسم اور صحابہ کرام و تابعین کے زمانہ میں تقلید مذکھی اس لیے برعت سے ؟

جواب ، ان کا یہ کہنا بالکل غاظ ہے بین بین نورسلی اللہ بعدیر سی آر مانہ بیں بینی تعلید ریتے تھے ۔

امود بن بزیدسے روابیت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاذرت مالا عنہ ہمالے بہاں تعلیم کنندہ احکام دین اورحاکم بن کر ہمائے۔ ہم نے ان سے در یا فت کیا کہ ایک شخص مرکبا اوراس نے ایک بیٹی اورائی ہب وارث جھوڑی ہے۔ حضرت معادی فرایا

عن الاسود بن يريد قَالَ اتانا معاذ بالبمن معلما وامسيرا فُسَئُلُناهُ عَنْ رحيل توفى وترك إبنة واحتافقضى للابنة بالنصف والاحت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم

تصف بینی کے لئے اور نصف بہن کے لئے اسے اور نصف بہن کے لئے سے اور اس وقت حصنور صلی اللہ علیہ وہم زندہ تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور

اخرجه البخارى ولهذا لفظه والبوداؤد -

ابوداؤد نے۔

اس حدیث سے معلوم ہواکہ رسول الدّ صلی الدّ علیۃ کم کے زمانہ مبارک میں تقلیرہ ارک تھی تقلید مان کیتے ہیں سے کہتے ہیں سی کا قول محض اس حسن طن پر مان لیناکہ میہ دلیل سے موافق بتلائے گااس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا ہی تقلید ہے اس میں سائل نے دلیل دریا فنت نہ کی محض ان کے دنیدار اور متقی ہونے کے اعتماد پر قبول کرلیا اسی کانام تقلید ہے ۔ اس سے جواز تقلید حضوم اللہ علیہ دسلم کا بھیات میں ثابت ہوگیا۔ دوسری حدیث : ۔

حصرت الوہر يرة فرماتے ہن كر حصنور ملى الدعليدولم نے ارشاد فرمايا كر سيخص ملى الدعليدولم نے ارشاد فرمايا كر سيخص نے بلاتحقيق كوئى فتوئى د مديا تو اس كاگناه اس فتولى دينے والے پر ہے - (الودا وُد)

عن ابی شرود قال قال رسول الله علیه وسلم مرن افستی الله علیه وسلم مرن افستی بعد یرعلم کان اشمه علی مسن افتاه الحد دیشت (دوالا ابوداود)

اس حدیث میں تقلید بالکل واضح ہے اگر تقلید جائز ہنوتی توفتوئی دیئے والے کو گنامگار ہونے میں تخصیص ہوتی بلکہ دونوں گنهگار ہوتے اگر دلیل معلوم کرناصروری ہوتا تو لیکن عوام کو دلیل معلوم کرناصر دری ہیں اس لیے غلط بتا نے والے کو گنهگار تھے اور نہ دیل معلوم نہ کرنے والے کو بھی گنهگار فرماتے جب حضور علیالسلام نے سائل کو با وجو ددلیل دیل معلوم نہ کرنے والے کو بھی گنهگار فرماتے جب حضور علیالسلام نے سائل کو با وجو ددلیل تحقیق نہ کرنے کے عاصی ہیں تھیں۔ رایا تو جواز تقلید یقینا ثابت ہوگیا۔ تیسری صدیت:۔

حضرت سالم فرملت بین کچھنوت ابن عرض سے پیمسے پیر یافت کیا کہ کسی شفس کا دوم رکے شخص بر مجھ دیں میعادی داجب ہے اور صاحب حق اس قرصہ بیں سے ایک نشرط بر مجھے کم لینے برآ مادہ ہے

عن رجل يكون ثه الدين على عن رجل يكون ثه الدين على رجل الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين فكرة ذالك ونهى عنه اخرجه مالك

کہ اس میعادیعنی وقت مقررہ سے پہلے اس کا دین ادا کردے تو آپ نے اس کولیسندنہ فرامااور منع کردیا ۔ روا بیت کیا اس کو مالک ہے ۔

اسم سند جزئیة میں کوئی حد میت مرفوع صرت کمنقول نہیں اس لئے ابن عرض نے اپنے متاب عرض نے اپنے متاب کا مرش کے درسا کی خدسیاں سے اس کو منع کردیا اور اس دین میں کمی کرنے کو سیستندمنہ فرمایا اور سائل نے دلسیال معلوم مذکی اور اس کو قبول کرلیا یہ قبول کرنا ما ننا تقلید ہے اور حصرت ابن عمر کا دلیل بیان نہ کرنا خود تقلید کو جائز قرار دیتا ہے ان کے فعل سے قیاس و تقلید دونوں کا جواز نا بت ہوگیا۔

اودحدبیث ملاحظه ہو:۔

عن مالك انه بلغه ان عر دضى الله عنه سئل فى دجى اسلف طعاماعلى ان يعطيه ايا كافى بلد آخوفكره ذلك عمر وقال فاين كواء الحمل ـ

محضرت امام مالک سے دوا بہت ہے ان کو یہ خبر بہنجی کہ حضرت عمر انسے ایک شخص سے مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس کو مشرط برکسی کو قرص دیا ہے کہ وہ خفس اس کو دوسر سے شہر میں ادا کر سے چھزت عمر نے اس کو ناب سند کیا اور فرمایا کہ کہ ایر داری کہاں گیا ۔

اس مسکد جزئیہ میں کوئی حدیث مرفوع صریح مردی مذیقی اس کیے اس کا جوآب قیاس سے دیااور جواب کا ما خذر نہ آپ نے بیان فرمایا اور نہ سائل نے بوجھا اور برون دلیل معلوم کئے سائل نے قبول کرلیا۔ بس بہی تقلید ہے اور اس سے ہی قیاس وا جہاد بالکل واضح اور ثابت ہے اور بہت سے دلائل وحدیثیں ہیں مگراس وقت صرف اس برہی اکتفا واضح اور تابیت سے دلائل وحدیثیں ہیں مگراس وقت صرف اس برہی اکتفا کرتا ہوں .

## عيمقلرن كماعتراضول كحوابات

بعض حصزات سوال کرتے ہیں کہ حنفی تکبیر تحریب سے وقت کا لوں یک ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے ؟

ماں تا ہے۔ جواب ملاحظہ ہو، یہ حدست جومت کوہ شریف کی پہلی جلدصفحہ ۳۳۸ میں ہے۔

مالک ابن جویرت فرماتے ہیں کہرسول للہ مالک ابن جویرت فرماتے ہیں کہرسول للہ صلی اللہ علیہ وہم جب تکبیرا ولی کہتے تو اپنے دونوں دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کی لوئک اٹھاتے اور ایک ردایت میں ہے یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھا تے کہ دونوں کانوں کی لووں کے برابر ہوجاتے ۔ ( بخاری وسلم) مسکوہ کے القدیر اسی مشکوہ کے صفحہ اہم میں اور فتح القدیر ادر جامع الاصول اور تیسرالوصول میں ہے دائل ابن مجرفرماتے ہیں کہ ہیں نے دیکھا نبی دائل ابن مجرفرماتے ہیں کہ ہیں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ کہ کم حجب کھڑے ہوئے

عن مَالِثِ بْنِالحُويْرِثِ الْهُ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْخَصَّلُ وَسَلَّى اللهُ الل

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ

نمازكوا تضائة ايينه باتحديبال كك كه مونڈھوں کے برابر مبویتے اور لینے انگوکھوں کو اینے کالوں کے برابرکیا بھرتکبیر کہی ۔ ایک اورروایت میں ہے کداٹھاتے تھے اينے انگو تھے اپنے کانوں کی لونک

إلى الطَّاوْةِ رَفْعَ يَدْيدِحَتَّى كَانْتَا بجبال مُتكبيه وحَادَى إَبْهَامَيهِ مِيْ نَيْهِ مَثَمَّرَ كَتَبَرَ (رواه البوداوُد) وَفِيْ دِوَا يَةٍ لَكُ يَرُ فَعُ إِبْهَا مَيْهِ الى شَكَمَةِ أَذَنَكِهِ -

اوراسي مضمون کي حايث برايه اور کافي اورتبيتن الحقائق اور لمعاة التنقيج اور بحرارانق ببن يبع ليكن مضمون من سمجها نقلاف سبع طوالت كفحوف سع سراتك كتاب كى ممارت بالتفصيل نهس تكھي كئى -

سوال مة حنفي حصرات جوناف ك نيجي بإتهر باند صنع بين اس يركياد لسيل

جواب: تيسيرالوصول کے صفحہ ۲۱۲ روابت ہے ابی جمیفہ سے کہ حضرت علی نے وزمایا نماز میں ناف کے سیمیے باتھ بانرهنا سنت بيء

عَنْ أَبِي مُجِعَنِيفَةُ إِنَّ عليَّاهِ تَالَ السُّنَّةُ وَضُعُ الكُفِّ فِي الصَّالُوةِ وَيُضَعُّهَا تَحْتَتَ السُّرَّةِ اخرجه

ادر احمد اور ابوداوُد اور دارقطنی اور بہیقی کی روابت میں ہے کہ حضرت علی سے

فرمايا . السُّنَّةُ وضع الكفِّ على الكفِّ مازين ناف كي الحقوركانا تَحْتَ السُّرَّة

اورمدایی اور تجرانرائق اور کفایه اور خنایه اور نهایه اور کافی مین تنجی اسی مضمون کی حدیث ہے۔ صرفِ إلفاظ میں اختلاف ہیے اور معنیٰ میں اتفاق ہے۔

بحراً لِمَا لَقِ بِسِ ہِے : -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِنَّهُ قَالَ ثَلَثُ مَ مِنْ لَمُنْ الْمُدُسَلِينَ وَذَكَرَ مِن مُجَمَّلَتِهَا وَضَعُ الْهُمُكِي عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَتَ السُّرَّةَ .

حضورصلى التدعليه وسلم في فرما ياكر ببينك تين چنریں پیخمبروں کے سنت میں سے ہی اوران يس سے ناف سے شکے دائي المحالاً بائي ہاتھ پردکھنا تھی ہے۔

سوال متاحنفي جو بكادكرنمازين تسم التدنبين بريضت بلكه آسسته برحصته بماسك

جواب : مشكوة شريف صفحه ۲۲۰ ميس مدسية س<u>ب: -</u>

عَنَّ أَنُسُ أَنَ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَ رَكَانُوا يَفَتُنْ يُحُونَ الصَّلَوٰةَ بِٱلۡكِمَٰ لُكِ مِلۡهِ رُبِّ الْعُلَمِيْنَ ۔ اِحرجه مسلم

اورتیسیرالوصول کےصفحہ ۲۱۸ میں حضرت انس سے روامیت ہے۔

عَنُ اَسُسُ قال صَلَّيْتُ مَسِعَ النُّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَأَنَّى يَكُر وعُمَرَ وَعُتُمَانَ فَلَمُ اَسْمَعُ اَحَدُا مِنَهُ مُرِيَقَرَءُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُ بِن الزّحِيْم انحرجة السنة

بَیان کیا اس کو بخاری اورمسلم اور ترمزی اورابوداؤد اور مالک اورنسائی نے اور کافی میں ہے۔

قولك عكيه السلام ثللث يتحفيه يخفيه الإمام التعود والتشميك

وَدَا مِي البِّنِّ مسعودٍ دَخِي اللَّهُ عَنْ لَمُ مُا جَهُ رَرْسُولُ الله صلى لله عليهِ وَسُلَّمَ بِالتَّسْمِيَةِ فِئ صسَاوَةٍ

دوا بیت جیے حصرت انس میسے کہ میں سنے نماز يترصى نبى صلى التدعليه وللم ا ورا بو بكراور عرمن اورعنمان تحسائد أن ميس سيي نے کسی کولبسم اللہ الرجمان الرحميم بڑے نہیں سنا ۔

حصرت النس رصني التدعنه فرمات بين كه نبي ملى

التدعليهولم ا ويحضرت الوكريط ا ورحصرت عمرط

نمازكوالجدللدرت الغلمين سيصترمع ذماتي

شتھے۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

حضورصلی الله علیالت الم نے فرما مایا تین چیزیں ہیں جن کوا مام آہستہ کیے گا تعود اورنسمیه اور آمین -

اور روایت کیا ابن مسعود کشنے کررسول التدصلى التدعليه وسلم في سبم التدكوفرون تمازیں بیکار کر نہیں پڑھا۔

ا در شرح مختصر الوقایہ میں ملاعلی قاری سے روایت ہے:۔

وَفِي لَفْطٍ مُسْلِمٍ فكالوا يَسْتفتحُونَ الْقِرَأُ كَا بِالْحَمْدُ بِلْهِ رَبِّ الْخُلَمِيْنَ لَا يَكُ كُورُنَ بِسَمِ اللهِ الدِّحَمْنِ الرَّحِيم وَ فِي دِوَائِيةٍ فَلُ ثَمرِ اَسْمَعُ اَحَدُ مِنْهُمُ يَجُهَرُبِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ وداه النسائي ودارقطني واحمدوابن حبان ككانوا لا يَجْهَرُونَ بِيِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ إِن الرَّحِيمِ وَفِي آثاً والطحاوي ومعجم الطبراني وحلية ابن تعيم اور

اورمسلم كى عبارت ميس بهاصحاب نبى صلى الله عليه وللم نماز كوالحمد للدرت العلمين كے ساتھ شوع كرتے تھے ۔ لسم التدارجي ف الرحيم زورسيع ن كهتے مقعے اورا يک دوايت میں ہے کہمیں نے ان میں سے کسی کو کیا د کر بسم التدارجمن الرحيم يرهصت بوئ نبس سنااور دوايت كيااس كونسالئ اوردادقطنى ادراحد اورابن حبان نے کہ نہیں پکار کر میصیم اللہ الرحمن الرحيم اورآ تأرطها وى اور معجم طبراني

مختصرابن خزبمة فكالنُّوا يُسِرَّوْنَ بِشِمِانلُّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . يُسِرَّوْنَ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

اورحلية ابن نعيم اورمختصرابن خزيم بي بي كداصى بني صلى التدعلية والمنظم التدارين خزيم بيم التدارين و كدامي التدارين التدعلية والمعلن التدارين التدعيم المستدكيت عصر والمريم البستة كيت عصر والمديم البستة كيت عصر والمريم البستة كيت التصر والمريم البستة كيت التصر والمريم البستة كيت والمديم البستة كيت والمديم البستة كيت المريم البستة كيت المريم البستة كيت المريم البستة كيت المريم ال

روایت کی طمحادی نے ابن عباس سے کہنی صلی النہ علیہ وسلم نے سبم النہ الرجمان الرحم کو کیا رکھن الرحم کو کیا رکہ نہیں جرھا یہاں تک۔ کہ و فاست ا

اورلمعاة التنفيج اورفع القدير بسب -قدروى الطحا دى عن ابن عباسٌ لَمْرَيْجُهُ رِالنَّبِيُّ صَنْكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِسُمَلَةً حَتَّى مَاتَ .

سُوال: حنفی توگ جو نماز میں آمن پکارکر نہیں پڑھے اس کی کیا دلیل ہے ؟ جواب: دارقطنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں جو حدیث کی معتبر اور

مشہورکتابیں ہیں تکھاسہے:-عن واٹیل انٹک صلّحالله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَمَّا بَلَغٌ غَیْرِا ثَمَهٔ غَضُوبِ عَلَیْهِ مَرَدَدُ کَ الضَّالِیْنَ قَالَ احِدینَ عَلَیْهِ مَرَدُ کَ الضَّالِیْنَ قَالَ احِد وابوداؤد وَاخْدَفَیٰ بِهَا صَوْتَنَ - دواہ احمد وابوداؤد

روایت ہے وائی سے کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ م علیہ م جب ہے غیرالمغضوب علیہ م ولا النظامین کے عیرالمغضوب علیہ م ولا النظامین کک تو آئین کو پوشیدہ کہااپنی سے وازکو پوسٹ پرہ کیا .

الوقايهم مصنف سع عبدالرزاق محدث سمه اور تجرالاتن مسابن ابی سنیبه سع

ابراہیم نخعی کی روایت کولکھا ہے۔ قال اَدُکے یکٹیفیٹیفٹ اُلاِمَامُ اَلتَّعَوَّدُ وَ بِسْمِ اللّٰہِ وَاللّٰهُ تَكُردَبُنَا اَلتَّعَوَّدُ وَ بِسْمِ اللّٰہِ وَاللّٰهُ تَكُردَبُنَا اَلْكَ الْحَدِّمُ لُرُ وَا مِسْيِنَ .

قرمایا که جارجیزی بین که ان کواماً بلوشیده کہے - اعوذ باللہ اور بسم الندا در اللہم رہا کک الحمدا در آمین -

اور شبنج عبدالحق محترث دمہوئ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح عربی ا**ورشرح** سفرالسعادت ،

میں تکھا ہے۔

عَنْ عُمَرَبْنِ الخطابِ قَالَ يَخْفَىٰ الْإِمَامُ الرَّبَعَةَ الشَّيَاءَ التَّعَوُّذُ وَابَسْمَلَةُ وَامِينَ وَسُبْحَانلَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَعَنُ إِبنِ مَسُعُورٌ مِثلُهُ. وَفِي الْهِدَايَةِ لِقَوْل ابْنِ مَسُعُورٌ مِثلُهُ. وفِي الْهِدَايَةِ لِقَوْل ابْنِ مَسُعُورٌ مِثلُهُ. ارْبَعُ يُخْفِيْهِنَ الْإِمَامُ وَذَكْرَمِنُهَا التَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَّةِ . (آمين)

روایت ہے عمرین الخطائ سے تحقیق فرمایا
ہوں نے کہ پوسٹ یدہ پڑھے کا امام چارجین
اعوذ باللہ وسم اللہ اور آین اور سیحانک اللہم ادر عبداللہ بن مسعود سیحی اسی طرح کی روایت ہے
ہوایہ میں تکھا ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت
سے جارجیزیں ہیں کہ پوسٹ یدہ کہے اُن کوا ما اور بیان کیا ان میں سے اعوذ باللہ اور بیم اللہ اور ہیں ان میں سے اعوذ باللہ اور بیم اللہ اور آمین ۔

اور تخريج احادميث الهدايه اور فتح القدير مي سيكدا حمدا ور الوداؤوا ورطياسي ا درا بولیلی اور طبرانی اور دارقطنی اور حاکم نے روایت کی واکن سے اور اس نے اپنے باب سے ۔

إنتخ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمَّا بَلْعَ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَ وَلَا الطَّاَلِيْنَ قَالَ المِسِيْنَ وَٱنْحَفَى بِهَا صَوْتَهُ -

عَنَّ عَلَقَمَةً بِنُ وا تُلعَنَ اَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوَاءَ عُيُوالْمُغَضُوْبِ عَلَيْهِمُ وَكَلَّ الطَّاكِيْنَ فَقَالُ آمِينَنَ وَخَفَضَ بِهَا صُنُوتُكُ (مَرْمِذَى)

قَالُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا الْحَ

جوچلا کربلندا وازسے پکارو کے تووہ کا ارشادیے:۔

أُدُعُوا دَبَكُمُ تَصَوّعًا وَجُفْيَهُ نَحْتُنَ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوُرِيْدِ

وَإِذَا سَأَنُلُكَ عِبَادِى عَهِجَىٰ فَإِنِّى قَرِيْبٌ ـ

تخقيق حضرت ببغم برخدا صلى الدعديير وللمحبب ينجيخ غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين تک فرماتے آمین اور پوسٹ میرہ کرتے اس سے ساتھ اپنی آواز کو۔

حضرت علقمه بن وائل البين والدسے روابت كريت بي كررسول التصلى التدعلية سلم نے غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين يرط هركسيت آوازسے آین فزمائی ۔ دوابیت کیا اس کو

حضورصلى التدعلية وكمم نے فرمایا تم کسی ہرسے یا غاشب کونہیں پکاریتے ہو۔

مستے گا اورا ہستہ کو نہیں سنے گا۔ پرورد گارعالم

ابينے رب كوعاجزى سے اور يوشيدہ ہم اُن کی مشہ رگ سے بھی قربیب ہیں ۔

مبرس بندس حبب آب سے میرے متعلق سوال کریں تو اُن سے کہد دیجیئے میں ان سے

سوال: - حديث من آيا معصنور ملى التعلير وسلم نے ارستاد فرمايا: -

حصنورصلى الذعليه وسلم نيه فرمايا جب امام غيرا لمغضوب عليهم ولاالضالين كيعةوتم بھی آمین کہو جوشخص قرشتوں کے موافق کہے گااس سے پہلے تمام گناہ بخش دیئے حائیں گھے ۔

قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ عَسِيْرِ الْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالطَّاآلِبِينَ فَقُولُوا المِسِينَ فَإِنَّكَ مُنْ وَاقَعَ قُوْلُهُ قُولُ الْهُلِئِكَةِ غُفِرَلُهُ مَا تَقَكَّمُ مِنْ ذَ نُبِهِ ـ جب حديث سے آمين كينے كاحكم الله اسے تو بھركيوں نہ كہيں ؟

عَنْ أَبِي هُ وَيُزَوَّةً قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْهُ مَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً قَالَ الْهُ مَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَالَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا تَفَدُلُ فَتُولَ اللهُ مَا تَفَدَّمَ مِنْ المُعَلِيَ عَفْورَ لَكُ مَا تَفَدَّمَ مِنْ الْمُعَلِيمِ اللهِ عَفْورَ لَكُ مَا تَفَدَّمَ مِنْ وَالْمُعَلِيمِ اللّهُ مَا تَفَدَّمَ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ الل

ز بخاری دسلم)

ُ دبھر لیجے وہ ہی الفاظ جو آبس کے متعلق تھے وہ ہی رُبینا لک الْحَمُ لُکُے مُکُرُکُے متعلق بھی ہیں۔ اگر ان الفاظ سے زور سے کہنا مراد ہے تو بھر ہر مقتدی امام کے سَمِع اللّٰہ لِمَنْ حَمِدَہُ اللّٰہ مِنْ وَرَسِے کَہا کرے جبکہ حکم ایک ہے تو بھر طریف دو کیے کہنا کرے جبکہ حکم ایک ہے تو بھر طریف دو کیوں ہیں جس طرح آبٹ الْحَدُمُ لُو بھی بلٹ مراداز کیوں ہیں جس طرح آبٹ اللّٰحَدُمُ لُو بھی بلٹ مراداز سے کہا کرے .

بعض علاقول سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ غیر مقلد حضرات اہل احنا ف کی مسجدول میں بند آواز سے آبیں کہنا اور شور مجانا اختلافی مسائل میں لعن طعن کرنا شرع کردیتے ہیں ۔ اسرار اور بضد ہونے کی حالت میں آبیس میں جھگڑے اور فساد ، عدالت اور مجبری مقدمہ بازی نثروع ہوجاتی ہے ۔ طرفین کا ہزار ہارہ بہیہ بر باد ہوجاتی ہے ایسی باتوں کو سن کرسخت رنج اور افسوس ہوتا ۔ طرفین کا آبیس میں جھگڑا فساد کرنا سخت نا دانی اور جماقت ہے ۔ حضوصلی اللہ علیہ و کم مفید بیت اللہ شریف کو ابراہیمی بنیاد برقائم کرنے کے ادادہ کو بخوف فت نہ ترک کرد یا تھا ۔

حصرت امام حسن رصی اللہ تعالی عند امیر معادی ہے حق میں جا مزیق خلافت عظی سے بنوف فتنہ و فساد دست بردار ہو گئے . سین غیر مقلدین اہل احناف کی سجد ہیں بلند آواز سے آبن کہنے کو ترک ہیں کرسکتے ۔ ڈاڑھی منڈاکر حضوراکرم صلی اللہ علیہ کی سنت کے خلاف اور حکم عدولی کرسکتے ہیں لیکن احناف کی مسیحہ میں آ ہیں آ ہسنہ نہیں کہر سکتے اہل احناف اور حکم عدولی کرسکتے ہیں لیکن احناف کی مسیحہ میں آ ہیں آ ہسنہ نہیں کہر سکتے ۔ اہل احناف کے بزرگوں کی توہین کرسے اور ان کو لعن طعن کرنے سے باز نہیں رہ سکتے ۔ اہل احناف کے بزرگوں کی توہین کرسے اور ان کو لعن طعن کرنے سے باز نہیں رہ سکتے ۔

سوال: کیا تعلید کرنا شرک ہے ؟ تقلید کسے کہتے ہیں ؟

جواب : -تقلیدکامفهوم ادرمطلب کسی کی بیردی کرناکسی کومتقی برمبیرگار دیزار عالم سمحراس كاكما ماننايا ما نتربهنا . تجربه شامر بهي كة تقليد كم بغيرانسان تحجد نهيس کرسکت ۔ انسان اور دوسرے جانوروں میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان کو تحبر ہے جو ہاتیں الجهى ثابت بهوجاتي بي وه ان كي تقليد كرتاسيم جالؤرون كي طرح سبه دار انسان ببيبا كي نهيس كرتاكر جس كاحدهم ثمنة أنطاح لدياجو جاباكهاليا حدهر حابامنه ماردياجس كاجوجي حابالهاليا حق وباطل، حائزناً جائز کی تمیزی نهو بلکه پیدامشش سے بعد سے انسان جو کھے کھی حاصل کرتکہے وہ اسی تقلید کی بدولت ہی حاصل کرتا ہے۔ دوسروں کو دیکھے کر ہی وہ پہنیا۔اورصنا کھانا بینیا ۔ اُٹھنا ۔ بیٹھنا ۔ بولنا . جالنا .غرصنیکہ دنیا کا ہرکام دوسروں ہی سیسیکھتا ہے ۔ہم بھی دیمھیں کہ کوئی انسان بھلا تقلید کے بغیر کیسے ذندہ رہ سکتا ہے ایک انسان کوجس نے مهمى كسيكونماز پڑھتے منہ ديكھا ہواسے نماز پڑھنے كى كمل تركيب لوراطريقة سكھا ديجيءَ۔ نبكن وه تهجى هي فليك طرح نماز نه پڙھ سکے گا جب يک کرکسي دوسر سے شخص کو نماز پڑھتے نہ دیکھے اس کی تقلید بنہ کرے اس وقت تک پورسے ارکان ا دا مذکر مسکے گا۔ غرضيكه دنيا اور دين كا ہركام تقليد كے بغير تھيك طور يركيا ہى نہيں جاسكتا . ہاں پھزوري ہے کہ تعلیداسی شخص کی جائے جس کی تقلید کرنے سے گراہ ہونے کا امکان مہو۔ نعاص طور بردمین احکام میں اس کی احتیاط اور بھی صروری ہے۔جوہوگ ایپنے کوغیرمقلد کہتے ہیں وہ جج تقلید

غیرمقلد حضرات ہزار دل بہلانے کو کہتے رہیں کہ ہم دینی الحکام ہیں براہ راست احادیث برعمل کرتے ہیں -کسی انسان کی تقلید نہیں کرتے لیکن آپ ذرا غور کیجیئے توصاف معلوم ہوجائیگا ربرعمل کرتے ہیں۔ كماس انكاركم باوجوروه تفليد كريت بي أوراتني بي تقليد كريته بي جتنى كدمقل وصرات

شهب كومعلوم سبے قرآن كريم عربی زمان میں سبے اور احاد سٹ رسول بھی عربی زبان يس مين - اور عربي زبان كى تعليم حاصل كئتے بغيراحاد بيث كو تمجھنا ممكن ہى نہيں - ايك مولوى نے سی کو ایک حدمیث سناکر بتایا که اس کے بیمعنیٰ ہیں آپ نے تسلیم کرمیا لیکن بہ کیا مزوری ہے کہ اس نے مدیث کا ترجم صحیح کیا ہے۔ آب عربی سے ناوا قف ہیں۔اگر ایک عربی دان آپ سے پہ کہدے (صرب ) سے معنیٰ بھاگنا ہے۔ اور د حَاصِبًا ) کے معنیٰ تصریح کزا ہے توکیا یہ درست موگا ہرگزنہیں - حالائکہ "طرئب" سے معنیٰ ہیں اُس نے مادا ۔" حَاصِبًا "کے معنیٰ ہیں تیرا ندهی جس می کنکر ہواکے ساتھ برستے ہوں ۔

بھر بیر ممان بھی لیحیے کہ ایک غیر مقلد پوری دیا نت داری سے ساتھ اپنے علم سے

مطابق آپ کوکسی حدمیث کاصیحے ترجمہ ہی بتا آ ہے ۔لیکن یہ کیا صروری ہے کہ اس نے جوترجہ کیا ہو و ہی سیحے ہو۔انسان سے بھول بھی تو حمکن ہے ۔

آپ نے مدارس میں دی کھا ہوگا کہ یہ علماء کرام امتحان میں فیل بھی ہوتے ہیں جس سے
ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرور مطلب بیان کرنے میں علما کر آھے ہیں تو اب ہوآ پردی کر دہے ہیں
دراصل حدیث کی نہیں بلکہ اس مولوی کی تقلید کر دہے ہیں جس نے آپ کو ترجہ کرکے سنایا اور یہ
بھی ممکن ہے کہ اس کے ترجہ میں غلطی ہوتی ہو ، پھراگر آپ عربی سے واقف ہیں تو پھر بھی یہ کیا
ضروری ہے کہ آپ نے ہو کچھ استاد سے بڑھا وہ درست ہی ہے اُس نے جس حدیث کا ہو طلب
آپ کے سا منہ ان کیا وہ ہی آپ نے تسلیم کیا خواہ دہ مطلب بھی تھایا غلط الیسی صورت میں بھی آپ
حدیث پرعمل نہیں کرتے بلکہ استاد کے بتائے ہوئے مفہوم پرعمل کرتے ہیں ، بالفاظ دیگر استاد
کی تقدید کرتے ہیں اور زبان سے آپ تقلید کا انکار کرتے ہیں یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے ۔ ایک تی خود سوچھ کہ میں براہ وں میں
جو تود کو غیر مقلد کہتا ہے وہ ایک مسئلہ پو چھٹے مسید میں آ باہے ۔ مولانا صاحب نے اسے
خوصی کی تقلید کی ہی نہیں ، حالا نکہ یہ بالکل غلط ہے ۔ آپ خود سوچھ کہ یہ کمی قدر غلطی اور
دھو کا ہے وہ سراسرمولانا کی تقلید کرر ہا ہے اور اندھی تقلید کرر ہاہی ۔

محدثین حضرات نے احادیث کوصیح وضعیف بتایا . حالانکہ وہ بھی بشریکھے ۔ آپ نے محدثین شیے فرمان کی تقلبید کی اور محدثین بھی مقلد تھے وہ بھی تقلب کریتے تھے ۔ امام بخاد کا امام شافعی سے مقلد تھے ۔ اور امام سلم بھی امام شافعی کی تقابید کرتے تھے اور امام نسانی بھی مقلد تھے ۔ ابوداؤد شافعی یا حنبلی تھے ۔ کتب طبقات ہیں واضح ہے ۔

پھر آپ نے یہ بھی دیھا ہوگا کہ تود ایک غیر مقلد مولوی نے ایک مسئلہ کو ایک طرح بتایا ۔ ظاہرہ دونوں طرح بتایا ۔ ظاہرہ دونوں میں سے سی ایک کی بات براس میں سے ایک ہی طریقہ درست ہوگا لیکن آپ دونوں میں سے سی ایک کی بات براس نے عمل سٹروع کردیتے ہیں کہ دہ نسبتا دوسرے سے زیادہ قابل اور بخر ہا کارہ اب آپ ہی سوچئے کہ آپ نود بھی اور بید دونوں مولوی بھی اپنی اپنی جگہ مقلد ہیں اور مینوں کا بہی دعوی سوچئے کہ آپ نود بھی اور بد دونوں مولوی بھی اپنی اپنی جگہ مقلد ہیں اور مینوں کا بہی دعوی سے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کوئے براہ راست حدیث برعمل بیز ہیں حالانکہ آپ تینوں میں سے ہم شخص ہی تقلید کا شکارہ ہے ، آپ نے ان مولوی کا کہنا مانا اوران مولوی نے اپنے اسادگا ۔ ہس طرح دد مولوی اگر ایک مسئلہ کو دو طرح سے بتا بئی توکسی ایک طریقہ کو آپ اسی لئے اپنا نے بین کہ ان میں سے ایک مولوی نسبتاً دو سرے سے ذیادہ قابل اور ان مولوی ہی ابنی تھے ہی ابنی طرح ہم بھی امام اعظم کے طریقہ اور برا با سے برعمل کرتے کہ وہ خود رادی حدیث آبعی تھے ہی ابنی سے صوب سے قابل تخرب کار ذبین ، ہوشیار ۔ متفی پر مہیرگا ر اور کے صوب سے قابل تخرب کار ذبین ، ہوشیار ۔ متفی پر مہیرگا ر اور کے صوب سے قابل تخرب کار ذبین ، ہوشیار ۔ متفی پر مہیرگا ر اور مولوی کے صوب سے قابل تخرب کار ذبین ، ہوشیار ۔ متفی پر مہیرگا ر اور کے صوب سے قابل تخرب کار ذبین ، ہوشیار ۔ متفی پر مہیرگا ر اور

فہیم بھدار تھے اور امام ابو حنیفہ کی یہ تمام خوبیاں ہم نے ہی نہیں بلکہ ان کے ہی ہم عصور **یں جوجو عالم تھے ان سب نے بالاتفاق تسلیم کیں جس کی تفصیل مخالفین انحنّا ف اور مقدم آئینه** صداقت وخلف الامام مي ملاخطه فرمائيس-

غیر مقلد مولوبوں سے ایس سے مسائل میں جواختلافات ہیں بین ان کی مثالیں آپ کے سامنے بیش کرتاکہ ایک عیرمقلد مولوی ایک مستنا پیستجھ کہتا ہے اور دوسراغیرمقلدمولوی اسی مسئلہ كو كچير بتا آہے۔ ليكن اس وقت كتاب كے طويل ہونے كى وجہ سے بيان نہيں كرتا ۔ اگر كسى غير مقلد نے یہ معلوم کیا تو کھر انشاء التد تحریر کروں گا - خلاصہ یہ کہ غیرمقل حصرات کی یہ خوش فہی ہے كه وه تقليدنهي كرتے ده بم سے يہلے تقليد كرتے بين قدم قدم يرتقليد كريتے بي اور اندهى تقليد كرتے بي -ویل میں ہم کچھ مثالیں درج کرتے ہیں جن سے آپ بر واضح ہوجائے گا کہ غیر مقدمولولو<sup>ں</sup> نے کس طرح احادیث کاغلط ترجمہ اپنے مطلب کا گھڑ لیا اور کھرغیر مقلد حصرات آنکھیں بند كركے تقليد كررہ ہے ہيں اوراسی فلط ترجبہ كو سيح صمجھ كرغمل كرد ہے ہيں . ملاحظہ فرما ہيتے .

حضریت ابو ہر مراہ <u>مس</u>ے کہاگیا کہ ہم ہوگ ا مام فَقِيْلَ لِأَبِىٰ هَرَيُونَا إِنَّا كنكُونُ وَرَأُالًا مَامِ قَالَ إِقَدَاً کے پیچھے ہوتے ہی ابوہر سرہ نے فرمایا اپنی بِهَا فِي نَفُسِكَ ررواه مسلم بى نمازىي بركه ھەرىيىنى ابنى علىجدە نمازىي طريھر،

يا زياده سے زياده اِقْدُاً بِهَا فِي فَنْفُسِكَ كا ترجديد بروسكما سيكداس كواين دل ہى دلى يريه دىيى زبان سے نەپرے بىكن غىرىقلدمولوى داقتر أبھا فى نفسك كاتر مبكرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آ ہستہ بڑھ لے لینی نفسک کا ترجہ آ ہستہ زبان سے پڑھنے کا کرتے ہیں ۔ حالانکه اس ترجبه کاکونی کی به مهی به باسی طرح دوسری مدریت میں ہے: ۔

والْيَقْرَأُ اَحَدُكُمُ مِفَاتِحَةِ تم میں سے سرایک سورہ فاتحہ کوائین ہی معود) الكمّاب في نَفَسِه . نمازمی طرحد لے یا بیکر دل سی دل می طرح لے۔

اورغير مقلد مولوى اس كاترجب كريت بي سورة فانخه كوآ بسته بير صوجن احاد سيت سمه يه مجلے نقل کتے ہیں ان کی پوری صریتیں بھی ملاحظہ فرما میں ۔

عَنَ أَبِي هُ رَيْزَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ حعزرت الوهريرة سيردوا يبتديب كرحنوري عَيِنَ اللَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كريم صلى التُدعليه ولم نے فرمايا جوكوئى ايسى ماز صَلَى صَلُوا لَهُ لَهُ رَيْقُرَا فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْانِ يرمصكه اس مي سوره فانحمه نهر مصتوره فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيُرُ تَمَامٍ فَقِيلٍ لِإِنَّ نماز اقص سے اقص ہے امار افس سے پوری هُوَ يُوكُمُ إِنَّا نَكُونُ وَدَاءَ الَّإِمَامُ فَقَالَ نہیں (اس پرحصنرت الوہریرہ) سے کہاگیا

کہ ہم لوگ ا مام کے بھیے بہوتے ہیں ، (حضرت الوہرر فی فی کے بھیے بہوتے ہیں ، حضرت الوہر الوہر الوہر اللہ فی خات ہی نماز میں بعنی نفرد میں فی خالت میں بھرھ ۔ ہمونے کی حالت میں بھرھ ۔

إقْد أبِهَا فِي نَفْسِكَ .

(رواه مسلم)

لوگوں کیلئے بھی وہی لیسندکر حوتوا پنی ذات کیلئے بیسند کرسے تب یورامسلمان سے گا۔

وَ آخِر لِهِ مِنْ أَسِ مَا تُحِبِّ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُسَلَّهُمَا

المَّيْنَ الْمِينَ اللَّهُ كَا تَرْجِهُ البِنَى ذَات كَمِهُ إِلَيْنَ البِينَ البِينَ البِينَ البِينَ المَالِكُ كَا تَرْجِهُ آرْسِنَهُ إِلَى كَا كُنَّ كُرُدُ كِي هِي مَدِيثُ كَا مطلب بِالكَلْ عَلَيْطُ ہُوجائے گا .

شایر آب اُن کے پیچھے اپنی ذات کو ہلاک کردینے **برمصر ہیں**'' قَلَهِ مَنْ كَا بِحِعٌ نَفْسَكَ عَنْ الْنَازِيْ مِنْدَ-

والمركبين من منفسيك كا ترجب آبسته زمان سے لكاكرد يھے كەآبت كامطلب

اکیانفست ہو۔ابے۔

این کتاب (نامهٔ اعمال) برط کے آج توتو تود ہی اپنا حساب لینے کو کا فی ہے " آب لینے کو انہی کے ساتھ رکھا کیجئے جواپنے دب کی عباد کرتے ہیں "جو کوئی برحالی (برائی) پیش آوے وہ تیری ہی ذات کی طرف سے ہے"۔ افراً كِنَّا بُكَ الْكُولِ الْكُولِيَّ الْكُولُ الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولِيَّةُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

ان آیات بین بھی نفسِکے کا ترجہ اپنی ہی ذات کا ہے . دوسرا ترجہ نفسیلے کا ہم نے جی میں بعنی دل میں بڑھنے کا کیا ہے اس کی تا ٹیدمیں

حسب ذیل آیات واحاد بیث ملاحظه بهول :-

وَتُنْجُوهِى فِي لَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُثِدِ بِثِهِ

َإِذَا جَاكُ فِى نَفْسِكَ شَسْتُى فَدَ عَهُ فَدَ عَهُ تَعُلَمُ هَا فِى نَفْسِى وَلَا اَعُلَمُ

اورآب چھیائے ہوئے تھے اپنے دل میں وہ باتیں جنہیں اللہ ظا ہر کرنے واللہ ہے۔ باتیں جنہیں اللہ ظا ہر کرنے واللہ ہے۔ جس سنے کے کرنے سے تیرے دل میں تردد

یا شبہ ہوتواس کو محصور دے۔

توجا تا ہے جومیرے دل میں ہے اور میں

مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ عَلَامُ الْغُيُونِ.

وَنَعُلُمُ مِا تُوسُوسُ بِهِ نَفُسُكُ

اوردوسری مدسیت بھی ملاحظہ ہو: ۔ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّهِ مَا نَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ فَكُمَّا قَصَىٰ صَلَوْتُهُ اَقَبَلَ عَلَيْهُمْ بِوَجُهِهِ فَقَالَ ٱتَقَرَّعُ وَنَ فِي صَلَوْتِكِمُ وَالْإِمَامُ يَقْرَاءُ فَسَكَتُوا فَقَالِهَا ثُلَاتُ مُرَّاتٍ فَقَالُ قُرَاكٍ اَدُ قَائِلُونَ إِنَّا لِنفَعَلُ قَالَ وَلَا تَفْعَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْيَفُّدَأُ اَحَدُّكُمُ بِفَاتِبَحَةِ الْكِتَابِ في نَفْسِيدِ

نہیں جانیا جوتیرے دل میں ہے بیشک تو تھیے ہوئے بھیرول کا حاننے والاسے۔

ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جوخیالات سرتيبي -

حضرت النرم سے روا بہت ہے کہ آنحفرت صلى التدعليه وللم فيصحابه كيساته نماز برهمى جب نمازسے فارغ موسئے توآپ صحابه كي طرف متوجب مويئے اور فرمایا كمياتم لوگ ابنى نماز مستحجه بريضته موجبكه امام بحي يرمتنا سيصحاب حيب رب اب نعاس بات كويتن مرتب فرطايا تواكيب ووآدميون نے كہاكر بينك ہم لوگ ایساکرتے ہی آپ نے فرا یا ایسانہ کرد اور سورهٔ فاتحه کواینی ہی نماز میں پڑھو۔

یا یہ معنیٰ کہ صرف اپنی ہی نماز میں پڑھا کروے فی نَفْسِه کا ترجہ یا یہ ہوسکتا ہے کہ اپنے دل میں بڑھو) یا اپنی ہی بینی تنہا علیے رہ منفرد ہونے کی حالت میں بڑھو کیونکہ ہمارے اس ترجم كى تائيدىمى حسب ذيل روايات ملاحظهون:

عَنْ عَبُدَ الرَّحْنِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِي قَالَ بَحَرَجْتُ مَعَ عَمَرَ بُنِ الْخَطَابِ لَيْلُةً إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ أَوْ زاغٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهُ لِأ

عبرالرحن بن عبدالقارى كيقيب كهم ايك دفعه دات كوحضرت عمربن الخطاب سمے ساتنہ (دمضان میں)مسی میں گیا بس نے دیکھاکہ لوگ علیحده علیحده متفرق نماز پڑھتے بینی ہر ادمی ابنی ہی نماز بڑھر ہاہے۔

يُصَلِّى الدَّبِجُلُ لِنَفْسِ بِسَصِ معنى بِن برآدى ابنى بى نماز بره رباسے يعنى اپنى اپنى تنماتنها نمازيرهدرباب

جوتتحض *بخل کر*تا سے وہ اپنی ہی ذات سے بخل کرتا ہے۔

عَنْ نَفْسِهِ كَاتْرَجِهِ ابني مِي ذات سے -ان بي آبسته كا ترجه لكاكر دسيھتے -اورملنت ابراهیمی سیه تو ده مهی رو گردان کریسه کا جوا بنی دات ہی سے حماقت کرے۔

وَمَنْ تَيْبُحُلُ فَإِنَّمَا يَتُبَحُلُ عَنْ نَفْسِهِ ،

وَمَنْ يَنْدُ عَبُ عَنْ مِّلَــةِ إبْرَاهِيْمَ إِلَّا صَنْ سَفِئَ نَفْسَدَهُ وَمَنُ يَفُعَلُ ذُالِكُ فَعَلُ فَالِكُ فَعَكُ ظلمَرنَفْسَهٰ ٠

وَمَا اَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَكَّتَى اِ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَكُنْتُهَكَ كُثُرِمَ لِلَّهِ اللَّهِ فينتقِمُ بلهِ ر

ربخارى ومسلم) يتقسيه كا ترجمه ابني ذات كه ك . آبسته كالفظ لكاكر ويحصت -وَصَنَّ شَكَرُ فَإِنَّكُمَا يَشُكُرُ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه

عَنْ الحارِثِ بْن سُوَيْدِقَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُــود جد بيتين آ حَدُّ لَهُمَا عَِنْ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاحْتُ مَ عن نفسه الخ

العسلاء الكخضرمي كان عامل رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وكان إذا كُتنَبَ الِكَيْحِ سَكَأَ بَنَفْسِهِ (رواه ابوداوُد) أهُبط مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدّ عسه. الخ

مسلمان کے چھے حقوق میں ایک سیرحق بھی ہے: ۔ وَيَحِتُ لَكُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

> «دسری حدست میں اس طرح ارشنا د فرمایا : ۔ لَا يُوءُ مِنُ أَحَدُّ كُمُرِحَتَّى يُحِبُّ الأخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

اور يخوشخص اليساكريسے كا وہ ايتى ذات ہى نقصان كريس كا ـ

(حصرت عائشه مِنْ فرم**اتی ہیں** کہ ) رسوار التّدصلی التدعليه وسلم نے اپنی سی حیزیں تھی اپنی ذات سے لئے دکسی سے بدلہ ہیں لیا مگرحب الله ماک می ممنوعات کی نا فرمانی کی جاتی تو آپ محض خدا کے لئے انتقام لیتے۔

جوشخص شکر کرتا ہے وہ اینے ذات ہی کے نغع کے لئے شکرکر تاہیے۔ جو کوئی نیک عمل راج وہ اپنی دات ہی کے نفع کے لئے کرتاہے۔

حارث بن سوير كيت بن بم سے عبداللہ بن مسعود مننے دوحدیثیں بیان کیں ایک تو رسول التدصلي التدعليه وسم يسعاور وسرى (حدبیث) اپنی طرف سے ۔ ( یخاری مسلم )

علار حضرفي خضور صلى التدعليه وسلم ك عامل تتصه وجهنورصلي لتتهعليه وتلم كوخط لكصتے تو اپنی حانب سے سشروع

حضربت آدم علبالتهام دجنت سے نیجیے) اوہار دیئے گئے تو گننے رہے اپنی (عمر کے سالور کع)

اس کے لئے بھی وہ لیسند کر حو لینے لئے سیسند

حصوص التهعديوسم فحارشا دفرماياتم مساكب بھی مُومن نہیں ہوتھیگا یہاں تک کہ جو اپنے لیئے

بیسندکرتاہیے وہ ہی اینے بھائی کے لیے کھی بیسند محریصے ۔

اب مندرج بالاا مادیت و آیات می نفسه کا ترجه کرتے ہوئے غیر مقلد مولولوں کی طرح آ ہستہ کا لفظ تھونس کردیکھے اور اندازہ کیجئے کہ آیات قرآنی اوراحادیث نبوی کا مغہوم س قدر خلط ہوجائے گا ۔ آب خود فیصلہ قدر خلط ہوجائے گا ۔ آب خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات اس خلاف ایمان ۔ خلاف اخلاق ۔ خلاف شرافت و دیانت کرکت کی کس طرح آ نکھیں بند کرکے تقلید کرتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ کہ مفسی نامی میں جسکے جھے قرآت ندکرد ملاحظہ ہو ۔

حصرت ابوس مره نے بیان کیاکہ فرمایا حضور مسلی الدیما میں کے مقرد کیا مسلی الدیما میں لئے مقرد کیا کیا ہے کہ تم اس کی بیروی کرو جب دہ اللہ اکر کہے تو تم بھی اللہ اکر کہو اور جب وہ قراکت کرے تو خاموس رہو۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالْدَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليه وسلم إنتَ مَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُ وَ تَمَرِبِهِ فَاذِ اكسَبَرُ فَكِبِرُوْا وَإِذَا قَدَمُ فَا نَصِيتُوْا. فَكِبِرُوْا وَإِذَا قَدَمُ فَا نَصِيتُوا.

جس شخص سے لیے دنماز میں ایام ہوتو امام کی قراکت اس کی قراکت ہے۔ محضورصلى الشعليه وسلم نے ادشاد فرايا : حَنْ كَان لُكَ إِمَامٌ فَقِوَاتُكُ الْإِمَامِ كُنَ قِوَاتُنَةً الْإِمَامِ كُنَ قِوَاتُنَةً

مسلم شرف بين الوموسى التعوي سے روايت ہے ؛ وَعَنُ آبِي مُوسَى الْا شَعَدِى قَالَ وَمِنُ اِنِي مُوسَى الْا شَعَدِى قَالَ وَمِنُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اِذَا حضور صلى اللّهُ مَنْ مُولَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الشهرة الله المراب المامسم وفي الته المنظمة المراب المامسم المراب المامسم المراب المامسم المراب المامسم المراب المامسم المراب ا

ان روایات سے، واضح ہے کہا قداء بھا فی نفسدگ کے معنیٰ ہیں کہ پڑھ اس کو اپنی ہی

نَارِينَ السَّى عُرِح دوسرى رواست ين بعد -وَالْمُنَارُدُ أَلْمَا مَحَدُّ كُنْهُ رِبْفَا تِحَدَّةً كُنْهُ رِبْفَا تِحَدَّةً

ق تم میں سے ہرا کی فائر کوا بی ہی نماز میں پڑھے۔

طاحطه فرايش.

عیر مقلد بن اعتراض کرتے ہیں کونفی حدیث کے بجائے اقوال اٹمہ برعمل کرتے ہیں ۔ جواب ہے اہل احنا ف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں برعمل کرتے ہیں اور خلفائے داشدین وصحابہ کرام سخصوساً وہ صحابہ جوحضور صلی اللہ علیہ کہ سمے ذیادہ صحبت یا فتہ تھے ان کے طریقہ کو ابنا لا تکہ عمل بنائے ہوئے ہیں ۔ اُس تفسیر تشریح پرجوحضرت امام ابو حنیفہ جہ اللہ علیہ نے بیان کی سے کیونکہ وہ عام مسلمانوں کے نزدیک دراست (عقل و فہم سمجہ) وفقہ میں اعلی علیہ نے بیارہ اور او پنے مرتبہ بر ہیں اس کا انکار کوئی ہوش مند انسان نہیں کرسکتا ، کیونکہ امام صاب پاسے اور او کے مرتبہ بر ہیں اس کا انکار کوئی ہوش مند انسان نہیں کرسکتا ، کیونکہ امام صاب باور حضرت امام ابو حنیف ہونے مطلب ومقصد شمجھاتے ہیں) ابو حنیف ہونی حدیث کا صحیح مطلب ومقصد شمجھاتے ہیں)

ا خلاف احادیث میں جو حدیثیں حضوراکم صلی الڈعلیہ دسلم کی آخرعریس ہواستادی بہی حصورصلی الدعلیہ وسلم کے زیادہ صحبت یا فقصحا یہ کرام نے سمجھا ادر ان پرعمل کیا جھوسًا خلفلے کا شدین اوراس زمانہ کے جمہور نے جن حدیثوں برعمل انعتبار کیا آنہی احادیث کو حذیث امام ابو حنیفہ رحمۃ الدعلیہ نے بھی اپنالا کی عمل بنایا اسی واسطے سے اسی طریقہ پر اہل احنا ن بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ الدعلیہ نے بھی اپنالا کی عمل بنایا اسی واسطے سے اسی طریقہ پر اہل احنا ن بھی احادیث میں برام عمل کرتے اور اختلات احادیث میں سے سی حدیث کا اتباع خود دائے اور ابنی بھی و دنہم کے ذریعہ سے کرتے بہی دہ العدیث مالی میں کی خقیق و سمجھ کے برابر جنیں ہو سکتے اور یہ بالکل طے مشرہ لیقتی بات ہے کہ سلف صالحین کی فہم وعقل و درع ۔ تقولی ۔ بر میز کاری و دیا نت و دختا بیت واحتیاط کی سلف صالحین کی فہم وعقل و درع ۔ تقولی ۔ بر میز کاری و دیا نت و خاسی و احتیاط اور بر میز کاری ہو تھی اسی طریقہ کو اختیاد کرتے ہی اور بر میں بین جو کہ حضورات اس قول و فعل کو اختیاد کرتے ہی اسی میں جو کہ حضورات اس خود کرنیں ۔ اس کو افران احتاف بھی این الا کہ عمل بنائے ہوئے ہیں ۔ اس کا فیصلہ اہل اضاف خود کرنیں ۔ اس کا فیصلہ اہل انسان خود کرنیں ، اختیاف احادیث میں جو لوگ اپنی سمجھ اور فہم کے ذریعہ عمل کرتے ہیں وہ حسریت بر جمل کرتے ہیں وہ حسریت بر عمل کرتے ہیں یہ صحبے اور داہ و السمت بر جمل کے ذریعہ سے وہ کو کہ کہ تربیعے دار داہ والسمت بر جمل کرتے ہیں یہ صحبے داروان اللہ کہ عمل سالے برجمل کرتے ہیں یہ صحبے اور داہ والست برجم یہ یہ فیصلہ ہر سمجھ دارانسان خود کرسکتا ہیں ۔

بعض غیرمقلدین کایداعترامی که احناف کے سامنے ایک حدیث بیش کی جات ہوں اس کے خلاف اس کو دہ نہیں مانتے ۔ محض اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان کے امام کا تول اس کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اضاف کو حدیث برعل گرنامقصود نہیں بلکہ تقلیدا ام مقصود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مس سے لمیں اختلاف ہوتا ہے اس میں احادیث بھی مختلف ہوتی ہیں جس حدیث کو وہ ہمارے سلمنے بیش کرتے ہیں ہمارا عمل اگر اس حدیث پر ہمارا عمل ہے اور اسس ہیں تو اس مسلم میں دوست پر ہمارا عمل ہے اور اسس عدیث پر ہمارا عمل ہے اور اسس عدیث برغمارا عمل ہے جس برہم عمل کرتے ہیں۔ بھر ہمارے ہی اور کی الزام حدیث کو نہیں مدیث ہو ہمارا کا تو اس حدیث ہو ہمارا عمل ہوں کا عمل نہیں ہے اور دہ اور ان کی مرجوح ہے تو اس کا جو اب ان غیر مقلدین پر بھی اس حدیث را نے ہے اور ان کی مرجوح ہے تو اس کا جو اب سے کہ طریقہ ترجیح کا مدارا ہی معدیث را نے ہے اور ان کی مرجوح ہے تو اس کا جو اب ایک حدیث را نے ہے اور ان کی مرجوح ہے تو اس کا جو اب ایک حدیث رائے ہے اور ان کا مدروز کی برہے ان کے دوق ہیں ایک حدیث رائے ہے اور ان کا مدروز کی برہے ان کا دوق ہیں ایک حدیث رائے ہے اور انام ابو حذیف درجمۃ اللہ علیہ کی تھیتی و ذوق ہیں وہ رائے اور ان کا میں اور حدول کو زیادہ می ہیں۔ یا فتہ صحابہ تا بعین و تبع تا بعین کا عمل بیر خلفائے را شدین اور حدول کو کے دیادہ می ہوت یا فتہ صحابہ تا تعین و تبع تا بعین کا عمل بیر خلفائے را شدین اور حدول کو کے دیادہ می ہے یا فتہ صحابہ تا تا تعین و تبع تا بعین کا عمل بیر خلفائے را شدین اور حدول کی دیادہ می ہے۔ یا فتہ صحابہ تا تا تعین و تبع تا بعین کا عمل بیر خلفائے را شدین اور حدول کیا دیادہ می ہوت یا فتہ صحابہ تات کا تعین کا عمل کیا کہ کا دول کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کا تھوں کا عمل کیا کہ کی کو کیا کہ کو کیا گرنا کے دول کیا کہ کو کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کو کی کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا

ر با بس کوجمہور نے دائے سمجھ ہے اور ہمارے نزدیک امام اعظم کی تحقیق حضور صلی الدُعلیہ وسلم وصحابہ کا گھے۔ تابعین کا تھا جضور ملی وسلم وصحابہ کے نافذہ ترب کی تحقیق ہے بعنی وہ زمانہ صحابہ ۔ تابعین کا تھا جضور ملی الدُعلیہ کہ اللہ علیہ دسلم نے اس زما نہ کو خیر کے زمانہ میں بتایا ہے اور کوگوں کی تحقیق حضور صلی الدُعلیہ کے سوا دو سوبر ہیں ہے ۔ اور یہ جو غیر مقلدین اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اس نام کا پہلے کو کی فرقہ نہ تھا یہ اہل حدیث کا فرقہ اب تھوڑے زمانے سے بکلاہے اور یہ فرقہ امامیہ بس کے عبد الجلیل سامرودی جانشین ہیں یہ فرقہ جو بھویں صدی کی بیداوار ہے اس کو توبیا ہوا س سال ہوئے ہوں گے ان کے جا عت کے افراد کی تعداد پانچ سوسے بھی کم ہے اور بھون کے نزدیک تو ان کی تجا عت کے افراد کی تعداد پانچ سوسے بھی کم ہے اور بھون کے نزدیک تو ان کی تعداد اور ہو شمند انسان اس کا فیصلہ خود ہی کوس نوٹ کی تحقیق کو دق تھی کہ کو دقت تھی کہ کو دور تھی کو دور تھی کے دوت تھی کہ دوت تھی کہ کو دوت کے دوت سے زیادہ ہم کے دوت سے زیادہ ہم کے دوت سے زیادہ ہم کو دوت کے دوت سے زیادہ ہم کو دوت کے دوت سے زیادہ ہم کو دوت کو دوت کی تحقیق کردہ حدسیت میں میں میں میں میں میں میں میں کہ کو تو تو کو دوت کو دوت کو دوت کی تو تو دوت کو دوت کی تحقیق کردہ حدسیت میں دور از جو ہیں ۔

غيرمقلدين كالبيئ آب كوعامل بالحدسيث كهنا اودمقلدين كوعامل بالمحدسيث نهكهنا محض تعصرت ، سېڭ دهر می اورناانصانی سے .اس کو دوسری طرح سمجھے کہ اہل حدیث عامل الحدیث بالحدميث تمام احاديث يرعمل كرين والمي كوكيت من ابعض احاديث يرعمل كرنيوا لي كوكيت من اگروه يركيت مي كذابل رس حدميثاس كوكهتي برجوتمام احادبيث يرعمل كرتا بهوتو ميمعني بالكل غلط بوحائيس كمي كيوتكه ابسأكوني ستخص بھی نہیں جو تمام احادیث پرعمل کرتا سواوریہ ممکن بھی تہیں کیو مکرا ٹارمختلفہ واحادیث متعارصنهس سب احاديث برعمل نهي بهوسكما يقينا بعض يرعمل بوكا ادربعض كاترك بوكا-اگربعض احادیث پرعمل مرادیس تواس معنی میں ہم بھی عالی بالحدیث ہیں۔ پھرغیرمقلدین کا اپنے کو عامل بالحدسيث كهذا كهان تك درست مع - اوراكرسب حديث برعمل مرادب توكيروه كيسے عامل بالحديث بنے جبكه بعض يرعمل ب اور بعض پر نہيں ہے اور دوسرى بات يسب كه مسائل منصوصه توبهت كمهن زياده مسائل اجتهاديه بمي اوران مين مدعيان المحديث غرمقلدين تعى اطاف كى كتابول بعنى فقه صفى سے فتوسے دسيتے ہيں اوران برعمل كريته ہيں يا اوركسى امام كے قول كوليتے ہيں توزيادہ مسائل ميں وہ بھى مقلد ہيں تو كھر سيكيا بات بهول كر تقليد كرنا تو حرام نهين ليكن صرف تقليد كانام ليناحرام ناجا مُزاورشرك ب يعنى "كَتْصُوْى علال بنجيرام" - اگركوئى غيرمقلديه دعونى كريے كه وه تمام مسائل ميں احادث منصوصه ہی پرعمل کرتاا درفتولی دیتاہے تووہ ہم کواجازت دے کہ ہم تمام معاملات عقودو فسوخ وشفعه وربن وغيره تم چندسوالات ان سے كريس اوروه ان كا جواب

ا حادیث منصوصه صریح محیحه سے دیں توقیامت آجائگی اوروہ احادیث سے مجی جواب نہ دسے سکیں کے یا **تو دہ کسی ا مام سے قول سے جواب دیں گے زادِرا مام سے قول سے جواب دینا**ہی تقليد هي يا بيركهي تشكر كه شريعت مين ان مسائل كاكونَ حكم نهين توسهُ الْيُوْهُرُا كُمُلُتُ لَكُمْرِ دِيْنَكُمْرِ سَمِے خلاف ہوگا. اور یہیں سے قیاس واستنباط کاجواز بھی معلوم ہوگی كيونكه حبب التذتعالى فرماتے ہيں كه دين كوكا مل كردياگيا تو جا سيتے كہ كول صورت أيسى نہو جس کا حکم شریعیت میں نہو اورظاہر سے کہ احکام منصوصہ بہت کم ہیں تو اب تکمیں دین کی صورت بجزإس كے اوركيا ہے كہ قياس واستنباط كى اجازت ہوا ورانہی مسائل منسوصہ برغير منصوصه كوقياس كرسط أن كاحكم معلوم كربي بهال سيدان غير مقلدين مرعيان أبل حديث عمل بالاحادبيث كي غلطي تعيي ظا ببر ميوكمئي حوقياس اوراستنباط كومطلقاً رد كرتيمين احادبین و آثار معابر منسے قباس استنباط واجتہادی اجازت ودلیل موجوز میں ۔ ملاحظہ ہو دلاكل اقتداء وآئينه صداقت صفحا۵/۸٪ اورعيرمقلدين ومرعيان ابل حدَسِتُ کے تــ فتویٰ دیکھتے جنمیں جا بجا فقہ حنفی کیے حوالہ جات موجود ہیں ۔ صرف عوام مُواپنی طرف رجوع كرنے كيلئے اپنی امامت اور ميشوائی كاالو سيدھا كرنے كبلئے احناف كی حمالفت كرتے ان يرتعن طعن كرية ربيت بين. والشلام على من نبع الهدي سوال: کیا تقلیک میسی مدست سے تا بت ہے؟

جواب - بإن تقليد يخصى مدست مسية تابت مي ملاحظه بود: -

عُنُ حَذْ يفتُ قَالَ قَالَ رسول حسرت حذيفة من فرما تيمين كه حضور سلى في اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم الى لاادرى عليهوسلم لنحارشاد فرما يأكه مجه كومعلوم تس ماقداربقائئ فيكمرفاقتد وابالذين كهتم لوگون مين كتب مك زنده رمبور كاسونم من بعدى واشارالى الى بكرًا لیگ ان دو**لوں شخ**ضوں کی اقتدا کیا کرنا جو سے رہے وعمرُ الحدايث ـ بعدمرون تقحاوراشاره سيحتنرت ابوكراور حضرت عرم کو تبلایا - ( ترمذی )

(اخرجه الترمذي)

من بعدى سےمرار ان صاحبوں كى حالت خلافىت مرا<u>د ہے كيوتكہ بلا نملا</u>فىت توروؤں صاحب آب کے روبرو بھی موجود تھے ۔اس کامطلب یہ ہواکدان کے خلیفہ ہونے کے رمایہ میں ان کی اتباع کی جائے ۔ اور ظاہر سہے کہ خلیفہ الگ الگ زمانہ میں ایک ایک ہی جوں سکے يعنى عليحده عليحده خليفه بهول سيحاس سعصاف واضح بهدكه حضرت ابو كرم كى حلافت س توائن كا اتباع كرنا اور حصرت عرص كا فلت مين ان كي اتباع كرنا . ايك خاص وقت یک ایک معین شخص کی اتباع کا حکم فرمایا اور میکهیں نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی دیں مجمی در یا فت کرلیا کرنا بس به بی تقلید شخصی بیرا در حقیقت تقلید میسینی به ایک شخص کوده سه سند

د وسری **حد س**یت : -

غن الأشود بن يزيد قال النا معاد باليمن معلما و المسير افساً لنا ع عن رجل توفى و ترك إبنت في واحتا فقتى للإينت و بالمنصف ورسول بالمنصف ورسول الله عليه وسلمرحى .

اخدجه البخادی وهدالفظه وابوداؤد.

حضرت اسود بن بزیرسے روابیت ہے
انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معادیم بہارے
ہاں تعلیم دینے احکام دین بتا نے اور حاکم بن
کراکئے ہم نے ان سے یہ سسکہ دریا فت کیا
کہ ایک شخص مرکبیا ہے اور اس نے ایک
روکی اور ایک بہن وارث جھوڑی ہے جھرت
معاذ نے منا نصف حصد بیٹی اور نصف حصہ
بہن کے لئے حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی للہ علیہ ہم

اس وقت زندہ تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور ابوداؤد نے ۔

یهی تقلید تخصی سے محدیث سوم: -

عَنْ هَٰزُيْلِ بَنِ شُرْجَيْلُ فِيْ حدِيْتِ طويْل مُخْتَصَرُ لَا قَالَ سَنَلَ ابْهُ مُنُوسَى ثُمَّ اللهِ مُخْتَصَرُ لَا قَالَ سَنَكَ وَ انْحَبَرَ يَقُولُ أَبِي مُنُوسَلَى مُخَالِفَهُ فَا نَحْبَرَ يَقُولُ أَبِي مُنُوسَلَى مُخَالِفَهُ ثُمَّ انْحَبَرَ ابْهُ مُنوسَلَى بَقَوْلِهُ فَقَالَ لَا تَسَاء لونِي مَا دَامَ هَٰذَا الْحِبُرُفَيْكُمُ -

حدیث طویل کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہزال بن شرجیل سے روابیت ہے کہ حضرت ابوموسی سے ایک مسکہ لوجھا گیا بھروہ ہی مسکہ حضرت ابن مسعود سے دریا فت کیا گیا اور حضرت ابوموسی شرکے فتو ہے کا بھی دکر کیا تو آپ نے اس مسکہ کو دوسری طرح بیان فرمایا ہو ان کے خلاف تھا تو بھر حضرت ابوموسی کو حضرت ابن مسعود شرکے بتائے بہوئے مسکہ کی

دوالاالبخارى

طلاع دی توحضرت الوموسی شنے فرمایا کہ جب کک بدعالم متبحرتم میں موجود میں تم مجھے سے نہ اسلاع دی توحضرت الوموسی تم مجھے سے نہ اسلام کو بخاری نے ابوداؤد نے ۔

اس حدیث سے بھی تقلید شخصی نابت سے اس لئے کہ حضریت ابوموسی فواتے

بین کہ ابن مسعود کی موجودگی من این جب تک وہ آپ لوگوں میں موجود ہیں اس وقت تک ہمرسئدہ ان سے ہی دریا فت کیا جائے۔ بس یہ ہی تقلید شخصی ہے۔ کسی ترجیح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر سے عمل کیا جانا ہی تقلید شخصی ہے:۔

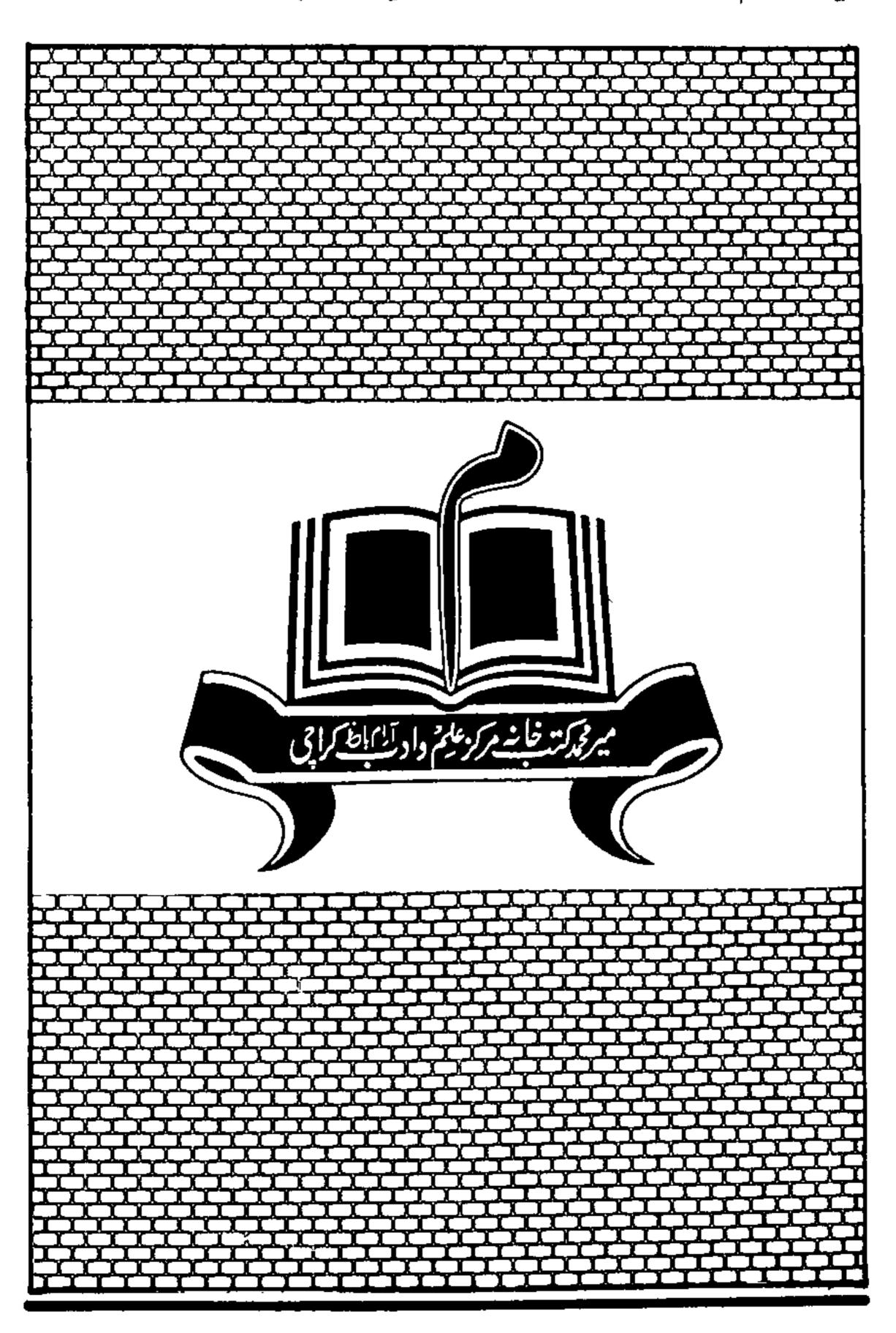

## بجندقابل فدرسطبوعات معنادراضافات مقيد

اَ لَا تَعْمَالَ فِي عَلَومُ الْعَرَانِ (اردد) از: على حجبان الدين سيولميُ ح مترجم : مولا ما محد عبد محليم حيث تي \_

اخلاق وفلسفداخلاق راز امولانا محدحفظ الجن سيوباروي ارشادالطّالبين في احوال المصنّفين از : مولانا رفيق احمر رفيق المهروى تثم الغتيوى بن الم العصر بن شيخ الحدب البيد حدري ازالة الخلفارعن خلافة الخلفاء (فاري - اردي از: \_ بتناه دې التدمحدت دېلوي که ترجيه به مولانا عبدالت کور فاروق تمصنوي مورد لانا استشتياق المجربه

أسوة خسية. تاليف، شيخ لاسلام ام ابن قيم . منزجم: مولا معبدالرزاق مبيح آبادي م

انشرف الصبيغيراني سبهل شرح اردوهم الصيغه . ار: - مورنامحرحسن بالدوي ج

ا **ننرف المرضى شرت**ار دو (مبينه ی) از ، مولاما **ور**حس با ندوی ا انشرف الوقابيد شرعاره ومستسدح وقاييه شرح: جناب مولا، عبد محفيفاصاحب

اصی بیچمفر(اردوگرجه کفشیف:۱۱) اینمیم . "تیمه:- مولاتا عبدالرزاق ملیح آدی

**افادات محود. تابی**ف. شیخ الهندمول می محود حسن صاحب به الافاد السبيل العامان مرية . تاليف مور ناهوا مراضائي تحليات رباني وجمال رحماني زنوام است حسني تاليف: الروض لنصير شرية مرد والغور نكبير مصنف مون محمن فكنلوي السيدمجد حمال الدين شاء وبلوي ي

الفت كادريل برنب محدثه بالدين كورساحب ألملِل وتحل زاردي معانفات شبل نعاني بسبف الوموعل ب

المحدين حرم الاندنسي ومنزجره مون وعبدالته عمادي مها ويت . الانتيال المفيدة تعنيف: مولامًا شرف عيس قدري.

الم این ماجدا وعلم صدیت از مواد محدمالرشدسان .

الحديث كالمرمب مصنفه مولاما والوفار ثنار التدهياجة . **اتوا رنجودَه ترم.** وشرح اردو باز بتُرمند. ازمولان محرنورالاسلام صاحب. البضاح الصرف شرح ر دوميزان انفر از : موه ماحغينا المرطن ميتز البصاح اسلم تثرج اردومغده بحج سلم تربيف فادا ببنج الحدث مولا الانته

> الصاح المطالب (شرح اردو) كافيه ابن عاحبٌ . مؤلفه : مولان مولوی محدمتشبست الشد ـ

مدر منير شرح اردو تحومير مؤلفه : مولوي عبدارب عماحب برهي السلل كالقنصادي نظل مؤلفه: مولما مجمعة الراسيان البنتان المحرتين (اردد) تابيف: شاه عبدالعزيز محدث دلوي اسمارالرجال مشكوّة المصابيح (ادده نرعبه وله أاشتياق احدٌ - الجوع المرام دمترجم، تابيعف؛ علّامه ما فظ ابن حجرعسقطاني ي تزجد: مولانا امجدالعلی فاصل رامپور ـ

اختری بهشتی زلور (مکسی) مدین وکمل (معه) اطافات جدیده و دغيره . المكيم الأمند مولانًا شرصن على تقانوي م بالتبارى المراتق، الممكمل ببيان الفرآن الما، مولانا اشرف على تصانويٌ. اس كير شردع من زدراضا فأسكة تقريبًا ابكيسومينسة البئل صفى تكااف فهُ جسبس زون قرآن اوعلى تحقيقي معلومات كالبازه فصلون بيستنمن ببس مها

اصح التيبرزارده) (سيرت رسول كريم) ناليف: مولاما الوارخ والأيل " نا فريانة سييطان را دوي النف مورد. ومرجيد عيدي

التأريخ القرآن ولأنامحد سلم صاحب جيراجيوري مكمل تاسخ دارالعلم دلوبندمدن دراري اعلاف

الشحفه التناعمتشربير (اردو) تاليف؛ شاه عبدالعزيز فدت دبلوگا رجد : مولاً ، محرعبدا بحيرهان ح

مير فحر بكتب خانه آرام باظ كراجي

لى جندفابل قدم طبوعات معه نادراضا فات مفيده

المرقات مع ماستيتهاالجديده المغبده التيهي في كشف المطالب والادله كالمحصاء المرات به

مستدالام اعظم معرض تنييت النظام (عرب) از: علآم حسن سلنبهاي حي

المطول از: علامه السعد النفتازانية

المعادف لابن فتيبرأنى محعدالترسلم

مفتاح العربير (العربي) تصنيف: مولانا احدب العبريُّ.

المفردات في عزبب القندران (عربي)

"اليف: الم راغب اصفهان ح

مقدمه ابن الصلاح في علوم الحديث وتصنيف الحافظ أبي عروعتمان مر

مقرمة التفسير البغ العلامة إلى القاسم الحبين بنمجر

بن المفضل الملغب بالإغب الاصفهائي ر

المنع الفسكرية خرح المقدمة الجزية

تالیف: ملاعلی بن سلطان محدالقاری رح

مخطاامام مالکت (معداضاف دومغبررسایے) وہی

از: علامه اشفاق الرحن كاندهلوي حير

مخطاامام محد دوبی معداضاف (سیرت ام محرّ)

ماسبر: مولانا عبدالحي لكهنوي -مح*وعم وضوعات كبير* (معه) تذكرة الموضوعات

(عربي)- به مجوعه ملاً على قارئ م

ميزان القرف بمثل بحواش مفيده د مديره ـ نزم: الخواط (انجزمالثامن) اذ:السيدعليجيّ الحسني ح تزيمة النظير في توضيح النغبة الفرر

از مولوى محد على لنداللونني يو

منتن لسان تشرنفي (مع) اسماء الرجال: البف: الم منت الى عبدالرمن احرب ستيب بن على نساني يم مداضافات

تعجة العرب معه اضافات مقيده از: ممداع ازعليُ لفحة اليمن فيها يُرول بذكره الشيخ ورات الشيخ احرن

ممراليمنى السشىرواني 🖺

توادرالوصول (فارس) از: مولانامفتی احدالشرصاحة . لوراالا نوار (عربي) معسوال جواب رهانتيد: مولانا محرعب دالحليم صاحبٌ .

التورّالسّارى على صحيح الإمام البخاري ـ

ار بمشيخ الهندمولاما محود الحسن أيه

**نوراً ليقين (معرِّحتِن) مي الدين جرّاح. ماليف: التبيع مرالخفري ب** ما يتم الحكمة للميسذى - از: مولانا بركت الترلكصنوي م

**بدیهٔ رمست پیر**مه خلاصه و حبل و تنتمه د ما هٔ عامل منظوم مصنف: مولانا دستبداحد (ساتكانوي)

> برية السعب ديه (بع) تخفة العلية (عربي) ماليف: مولوي فضل حتى خيراً با دى م

دا) **بدایت المستنفید** فی احکام التجدید (مع اضافه) (۲) کمتاب فنع المجيد في علوم التجويية - (١) مَا لِيفِ السيديِّع والمود (٢) تاليف: الاستاذ الشبيح محدن على م<sup>لف ل</sup>حببني الشهير

مبيندي معشى درسى ماشير مولوى انورعلى صاحب . مكمت وفلسفه كى مشهوركماب ب ـ

تفصیلی فہرست کتب مفت طلب خرمائیں ۔

مير فحمر بكتنب خانه آرام باغ كراجي

## المراضافات مفيره

وانتية الطحطا وي على مراقى الفلاح بشرح ورالابصاح . تاليف: العنامة الشيخ احمرالقحطاوي \_ إح**رزا لاما بي** وَوَجِهُ اللّهِ بِي فَى الفرارت البيع بـ تاليف: القاسم بن فينتُره خلف بن احمرالت طبى المرغبيني الهاندنسيُّ -الحس**امی** دمع ترت سنت می بترح : المجیب دحل الفرمی<sup>ال</sup> و عنل ا عبيب المويوي نفتام التربن الكيرانوي \_\_ المار منزح مسلم الحلوم . بنحننيه : علامه زمان مولانه ابني خيث فيض بادي حُمَانَ الصَّحَابِة : عد محرسوسف الكانرصوي منكينه يكدن والله دَلِيلٌ البُلاغَةِ الواصِّحَةِ (مع شرح) مَا بيف عِلى الجامِ مصطفى مِنْ. د بوان مننی درسی (عرن) دلوان حماسيه (عربي) عاشيه : شيخ الادب يورد نااعز ارعي ح " السريخ الخلفار تولف الدم جلال الدي علم لحل بن في كمالسوح" • زاد الطالبين (مع عاشيه) مزاد الأغيين يزاليف مولانا محدماتق بني ريا ضل لصّعالحين (عربي جل قعمه بلام تحييني بن شرف لترب المنوديُّ . رياض لسّماليين (عرب) للإمام يجيني بن منرف الدّين النّوريّ . **ر با حل لصالحین (عربی) از : مام نودی میداها دبیث تمبر** تَدُرسِبِ الراوي في عنوم اعدمينة. وخيرل الدين الزين الي بكر **"سبق الغايات** في نسق الآية - تاليف والفاضل شرف على نصافويّ السيديني ته الله وعن رام كمدين تيمين كم كردى ہے - ﴿ سَلِّي مَعَ صَبِّها رالسراح بنصبيف: علاّ معربيف المِل تيج الجل المية المسا حيا (يخ تريغري الفيد، وفي من رضافي اليديام بيسي ترزي المسرامي في المبراث رعاشيه الفاض البيد مجيز نظام الدين كيرانوي أ

الأس ما جرشرليفينه (ع في محتلي أناليف : عدّمه الن ساجرج هويتي ، عله رئيس عبر عني وصلال الدين سيوهي أ إلى ما قرد سربي معد عن التا معد عن التاء عنيده ا تنا الوفاء في سيرة الحلفاء تايت شيخ محر محضيٌّ. لأأدّب المفتى والتنفيتي (لابن الصّلاح) التهول الشاشي من الصيف ومورة محرط الدينات شي التهول البزدوي (من "بيت بناي بن البزدوي كمنفي م الدستهاه والذيطائريمي مربب أي حنيفة النعان -الأنبط والتتينخ زس العاجرين بن ابيله مهم بن بخبرية البلائمة الواصحة ماسف على نجام ومصطفى ببن . الهاميير(شرب وبي) براية النحو" بدايت النحو" تا موسرا لننظر تا نيف الأمام الوزيد الدلوسي . "ما موسرا لننظر الما نيف الأمام الوزيد الدلوسي -أغربيمنيه شاري أنب اجبر بأنخفه خطاطين دعربي

التفسيلين وتراس وشراب إله الهاري البراء كمالكوائي التسلم العلق مدما ثبة راصعادالفهم مولادها فتأمجه مركبيته لكفني ملخيبس المفريّاح اعزن منسوب من محرب اين مفرديّ السوال جواب نورالانوار از دولا، محرمرّت التدصاحب تلحسويّ . النوعبيج والننكور الناف فان الأمني صدائة بعر الترب الترك ابن عقيل (وبي عن أنفية الم ال عبدالتدمج حبال الدن -أنشرح تراهم أبواصحيح البخاري از بيورنا شاه دلي الشرعة ف السوس بعلانة المدتاراني

جوابرا لمفيئة في (طبقات المنفير) تابعت : مي الدن الوجر التفصيلي فه وست كتب صفت طلب ف رمائيس عبدالفادري الي الوي منتقي معدي.

> الجوهرة النست مرفق شن محتصر يقدورن سے حاشیہ پر علآمہ میرانی کی اللباب کا اضاف ہے۔



Marfat.com

تحقيقي مجموعه تاليف يشخ الهندمولانا هجيم وحسن اسيرًالما نورالتدمرقدة تسهيل ، مولانا سعبد احمد بالنبوري مخرت دارالعلوريوند مولانا محتمد اصبن بالنبوري التأزدار العلم ديوند غیمقلِد مین کے اعتراصوں کے جَو ازينه مولانا شيخ محمّد عطا والرحمن صاحبُ

رائي المعاري ا